سريرست مولانا وحيدالدين خال

دن برحال" باره گفتے" بین خست مرحال اسے گا خواه آب اس کواستعمال کررہے بول یا بر باد

نشماره ۲۷ زرتعاون سالانه مهم ردید قیمت فی پرجیه خصوص تفاون سالانه ایک سوروپ خصوص تفاون سالانه ایک سوروپ فردری ۱۹۷۹ میل میردنی ممالک سے ۱۵ ڈالرام کی دورو سے

# دوسرول کو این بربادی کا ذمه دار قرار دينا صرف اس بات کا ثبوت ہے کہ آدمی ا<u>پنے</u> امکانات سے باخرنه ہوسکا

قدرت كاسبق گبس نيچ نبيس ماتى توا دېرا گاكراپ كئے ملكہ ماصل كريتى ہے۔ باتى كوا دنچائى آكے بڑھنے نبيں دہتى تو دہ نشيب كى طون بہم كر اپناداست بناليتا ہے۔ درخت سطح كےا دبر قائم نبيں موسكما تو وہ زمين كھاركراس سے اپنے لئے زندگى كائ وصول كرتا ہے۔

# تعميرملت

از مولانا وجيدالدين خال

اشاعتِ اول ۱۹۷۹ قیم<u>ت</u> دوروپے

ناشر مكننه الرساله جعبة بلانگ قاسم جان اسطريد-دېلا

طابع ہے۔ کے آفسط پرنظور دہل ۲

بسمالله الرحن الرحيم

راقم الحروف كوايك بارايك مسلم واره مين جائے كا آتفان مواد ايك بزرگ سے طاقات بون توانعول في ابنا قائم كيا موان صنعتى مدرسه ، و كھايا جوان كوريع مكان كے ايك حصدين واقع تھا۔ اس مدرسمين مسلم وائدون كو كي ايك حصدين واقع تھا۔ اس مدرسمين مسلم وائدون كو كي ايك حصدين واقع تھا۔ اس مدرسمين مسلم وائدون كو كي ايك حصدين واقع تھا۔ اس مدرسمين مسلم وائدون كو كي ايك كر سالوں ميں لوكيوں في بنائے تھے ۔ " و تھے كئے اپھے بين يہ ميزيوش " انھوں نے بول وار كر وں كو د كھاتے ہوئے كي مادك في مادك بين ۔ آپ ان كو د كھاتے ہوئے كي مادرس تو مماس كے بيسم كو مدرسمين لگائين اوراس كومزيد نرق ديں ۔"

یرماده ما دافعہ وجوده نما نمین سلمانوں کے مسئلہ کو بہت نوبی کے ساتھ ممثل کررہاہے۔ ہم مس مائیکا میں کے دور میں «میز پوش » کی تجارت کرتا چاہئے ہیں۔ ہمیں زما نہ کے جد ید حالات کی جزنہیں۔ اس کا نینجہ یہ ہے کہ ہارا د جود آج کے زمانہ ہیں ایک فسم کی قدیم اسٹیا رکی دکان (Curiosity Shop) بن کررہ گیا ہے جس کو دقی طور پرخواہ کچھ خاص مزائ کے تریداری جائیں۔ مرحد بد دنیا میں اس کو کوئی غالب جیٹیت حاصل نہیں ہوسکتی ۔ ایک ایسے ذمانہ میں جب کہ فوییں ایا قت اور انتیا زکے بل پر اپنی جگہ بنا رہی ہیں ہم مراعات اور در در در سیشن کا مطالبہ کرنے میں ایسے «مین ایسے دمانہ میں بحب کہ دوسرے لوگ سائنٹ غلک اسلوب میں ایسے «دین کو بیش کر دے ہیں ، مسئل عرائم اور خواب کا کمال دکھا رہے ہیں ، جب کہ دوسرے لوگ سائنٹ غلک اسلوب میں ایسے «دین کو بیش کر دے ہیں ، میں ایسے میں ایسے فور کو در بعد اپنی جوشی میں معرون ہیں اور سیمجھے ہیں کہ اس سے معجزاتی نتائے ہم آمد موں گے۔

#### یرالفاظ ایک صدی قبل کھے گئے تھے

۱۸۵۸ کے حالات کے ذیل میں مولانا سیدسین احمد مذی کھتے ہیں : «قصبہ تفا نہوں میں حضرت میں اور محمد حجہ بنجانوی رحمۃ اللہ علیہ کے تیرے فلیف مولانا شیخے محمد صاحب رہتے تھے۔ وہ علوم عربیہ کے با قاعدہ فانسل تھے۔
علماء دہی سے تمام نصاب علم ظاہر رٹیر ہو چکے تھے۔ برشمتی سے مولانا شیخ محمد صاحب کی رائے یہ تھی کہ انگریزوں کے فعلان جہا دکرنا ہم مسلما فوں پر فرص قو در کنار موجودہ احوال میں جا نزری نہیں۔ (چنا پیر تھا نہ بعون میں اکا برعلما دکا ایک اجماع بلایا کیا جس میں مولانا رشندہ حرکت کی اجتماع میں مصرت نا فرقدی و تیرہ نزری ہوئے ) اجتماع میں مصرت نا فرقدی و تیرہ نزری ہوئے ) اجتماع میں مصرت نا فرقدی و تیرہ نزری ہوئے کہ ایسان دیں و وطن پرجہا در اللہ خابہ ان دشمنان دیں و وطن پرجہا دکون بلکہ جا رہے کہ ایسان جہا دہ ہم باسک برمرد میں مولانان فرق کی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا کہ کیا آت بھی سامان نہیں ہے جتنا کہ غزوہ برمیں تھا۔ اس برمولانا شیخ محمد صاحب موم نے سکو تا فرایا (نقش حیا ت ، جلد دوم ، میرہ ۱۹۵۶) صفحہ میں

دُواکِرُ محداقبال کے بہلے مجوعہ کلام بانگ درامیں ایک نظم "نالہ طائر بام" کے عوان سے درج ہے۔ یہ نظم اقبال نے ۱۹۰۵ اور ۱۹۰۸ کے درمیان کسی وقت "طلب علی گڑھ کا گا کے نام " تھی کتی ۔ اس نظے۔ م

أخرى شعب ريانفا:

بادہ سے ٹیم دس آبھی شوق ہے نادسا ابھی رہے دوخم کے مربہ تم خشت کلیسیا ابھی مطلب برکہ انگریزوں سے سیاسی چھڑھیاڑا بھی نرکرورکیوں کہ اس سے پہلے اوراس کے بعد تجوح وری صلاحیت ورکارہے وہ ابھی لوگوں بر ہیں ہوئی ۔ ورکارہے وہ ابھی لوگوں برب ہیدا نہیں ہوئی ۔

انگریزوں کے مندستان بیں داخلہ کے بعد حب رہناؤں کے ایک ٹرسے طبقہ میں ان کے خلات سیاسی جہا د کا جذبہ ابھرا تواسی کے مناسکا کہنا تھا کہ انگریزوں کا جذبہ ابھرا تواسی کے مناف کے اہل کا کہنا تھا کہ انگریزوں کا جذبہ ابھرا تواسی کے مناف کے مناف کے ایک موجودہ حالت کے سے سیاسی جہاد ابھی قبل اڑوقت اور مفر ہے۔ ہم کو پہلے اپنے آپ کومستحکم بنا نا چاہئے کیوں کہ اپنی موجودہ حالت کے ساتھ ہم ذبانہ جدید کے میں ابلاب کے مقابلہ میں تھرنے کی طاقت نہیں رکھتے ۔ اس سلسلہ میں یہاں دور مہناؤں کے اقتباسات نقل کے جاتے ہیں۔ ایک اقبال کا۔ دومرے دشید رضاکا،

واكثر اقبال في رساله محزن واكتوبرس ١٩٩٠ مارية ١٩٠٥ بس دوقسطون مين ايكم صفون شائع كرايا تها-

اس مفنون كاخلاصه خود اقبال كے الفاظ ميں حسب ذيل ہے:

" اگر ہمیں اقوام عالم کے دفتر میں اپنا نام قائم کھنا صروری ہے تو اپنی نسلوں کی بہودی کو بھی ایک موجود و اقعاقصور کرنا ہوگا۔ ایک زمانہ تھا جب کہ اقوام دنیا کی باہی مورکہ آرائیوں کا فیصلہ تلوارسے ہوا کرتا تھا۔ گر آج زندگی کا دارد مداد اس کا تھ کی تواریہ ہے جو تلم کے نام سے موسوم کی جاتی ہے۔

مسلمانوں نے باللوم یہ بجھابے کہ تعلیم کا مقصد نہادہ ترد یا ٹی تربیت ہے۔ گر تعبقت یہ ہے کہ تعلیم کا اسس مقصد نوجوا نول میں ایسی فا جمیت پیدا کرنا ہے جس سے ان میں باحسن دجوہ ا بیٹ تمدنی فرائعش اداکرنے کی صااحیت پیدا موجائے جن توموں نے تعلیم کے اس راز کو سجھا دہ آئ تر تی کے آسمان پر ہیں۔

پارسیوں کی تاریخ پرنظر ڈالو۔ ایک زماندمیں وہ عظیم الشان قوم علی یکانی تہندیب و تمدن، شہنشاہ پر دجرد کے جہدمیں عرب سے برنظر ڈالو۔ ایک زماندمیں وہ عظیم الشان قوم علی سے مسئری سے مسئری سے مسئری مسئوں سے مسئری مسئری خصوصیت صنعت و تجادت ہے ۔ تجادت کا ایک کیٹر حصد ان کے ہاتھوں میں ہے ادر ہی وجدان کے مستمیل جانے کی ہے ۔

ان اعتبارات سے سلمانوں کی حالت نہایت مخدوش نظراتی ہے۔ یہ برقسمت قوم حکومت کھو میٹی، صنعت کھو میٹی، صنعت کھو میٹی، اس کھو میٹی، نخارت کھو میٹی، اب دقت کے تقاصوں سے غائل ادر افلاس کی ٹوارسے مجروح موکر ایک بے معنی توکل کا عصا شیکے کھڑی ہے جٹی کہ امبی تک ان کے فرمبی نزاعوں کا ہی فیصلہ نہیں ہوا ۔ آئے دن ایک نیا فرقہ بیدا موتا ہے جوایے آپ کو حبنت کا وارث مجھ کر باتی تمام لوگوں کو جہنم کا ایندھن قرار دے دبنا ہے ، ا

علامدرسٹیدرضامعری ۱۳۱۰ه (۱۲ ۹۱۹) میں دارالعلوم ندوۃ العلماری دعوت پرمہندستان آئے تھے اس کے سالانہ اجلاس سے فارغ ہوکردہ دارالعلوم دلوبندگئے۔ دہاں انخوں نے ایک تقریری جس کے ایک حصتہ کا ترجمہ یہ ہے:

"اشاعت اسلام کے دوطریقے ہیں۔ ایک ،اسلام کے احکام دہدایات کا عام سلمانوں تک بہنچانا،اسلام کی اشاعت کا دومراحصہ کا فروں اوربت پرستوں سے متعلق ہونا چاہئے۔ مبدستان ہیں صد ہاقسم کے بت پرست ہیں۔
یہاں بتوں کو پویٹ والے ، درختوں اور پھروں کو پیٹے والے ، چاند ، سورج ، ستاروں اور نہایت تنویات اور فرافات کو پویٹے والے ، کو پویٹے والے ، کو پویٹے والے ، کو پویٹے والے کی موجود ہیں۔ بیس اگر دعاۃ اور بہلین کی ایک مفہوط جماعت موجود مورقوان لوگوں میں اسلام کی استاعت اس قدر سرعت کے ساتھ موسکتی ہے جو اس وقت ہما دے خیال میں بھی نہیں آسکتی ۔ ہیں عیسائیوں کے مقابلے میں بہت ذیا وہ کا میابی ہوسکتی ہے۔

اس کے علادہ ایک خاص بات اور ہے جو ہرایک دور اندیش سیل ان کی توجہ کے لائی ہے اور وہ یہ ہمنت موض خطر ہندستان میں سیل فوں کی تعداد غیر سیلوں کے مقابلہ میں اس فدر کہ ہے کہ ان کی سمی کو اس ملک بی بہیت موض خطر میں ہمنا چاہے ۔ انگریزی حکومت نے جو کہ عقل اور عدل کی حکومت ہے ، غیر سیلوں اور سیل افوں کے درمیان موازنہ قائم کرر کھا ہے ۔ انگریزی حکومت نے جو کہ عقل اور عدل کی حکومت ہے ، غیر سیل افوں کا دی کرر کھا ہے ۔ انگریزی حکومت نے جو کہ عقل اور عدل کی حل میں ایسی ہوئی چیال فرما سیلتے ہیں کہ کیا نیم ہوگا ۔ فاب اُمسیل فوں کا دی حضر ہوگا ۔ فاب اُمسیل فوں کا جو اسلام پر عائم حضر ہوگا جو اندیس جی ہوا تھا ۔ اس سے ایک جامعت بھی ایسی ہوئی چاہئے جو ان بیٹم است کو رفع کرے جو اسلام پر عائم کے جانے ہیں۔ پیٹم ہات جو موجوزہ زہ زمانہ کے علی وفون کی بنا پر بیدا ہو گئی ہا نے ہوں جماعت کو انتخاص فلسفہ جدید شہبات کورن کرنا بغیر فلسفہ جدید کے مات کورن کرنا بغیر فلسفہ جدید کے مات جو اسلام کورن کرنا بغیر فلسفہ جدید کے مات کورن کرنا بغیر فلسفہ جدید کے مات کورن کرنا بغیر فلسفہ جدید کے مات کورن کرنا بغیر فلسفہ جدید کی حاقیف سے کا ممکن ہے ۔ اس سے پیماز دری ہے کہ اس جماعت کے استحامی فلسفہ جدید

کے انہ سائں سے وہ تعبات رکھتے ہوں ؛ روداد دارالعلم دیوبند ۱۳۳۰ ہداہ ۱۹۱۲)

اوپر کے دونوں انتبا سات موجودہ صدی کے خارسے تعلق رکھتے ہیں ۔ اس سے کاہم ہر تہدے کہ جیوبی صدی کے انکار میں ایمے فکر بن موجود تنجینوں نے مسلمانوں کو وقت کی دوا ہم صور ہے وہ دلائی انموں نے بتایا کہ مجد وہ زمانت وربائے گی دہ جنگ دجدال نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ مسلمان ایک طرن جدیدا تقادی تو توں پر فیفند کریں ۔ وو مری طرف اسلام کی توسیع داشلوت کے لئے خاموش جدوجہد کریں ۔ یہ دونوں کام اس محالت میں ہوسکتے تھے جب کہ مسلمان میاسی اور غربیا ہی جباگڑوں سے بنا کہ طاحق تیری کا انداز میں ان کے لئے مصروف ہوتے ۔ میں ہوسکتے تھے جب کہ مسلمان میاسی اور غربیا ہی جباگڑوں سے بنا کہ طاحق تیری کام کی طرف بیشت میں ہوسکتے تھے جب کہ مسلمان میاسی اور غربیا کی تیتجہ یہ جوا کہ ہم کو اس قسم کے خاموش تیری کام کی طرف بیشت میں نہر ہوگئے۔ ہم نے کام کی بودی ایک ہر ہری صدی عرف بے معنی تسلم کی سیاست میں گزاد دی ۔ اور اب جب کہ ہم این اس خفلت کی وجہ سے دوسرے انسانی قافلوں سے کھوٹر گئے ہیں ، ہم نے اپنے سے ایک اور شنفلہ کاش کرلیا ہے : اپنے خالی کی دوبرے انسانی قافلوں سے کھوٹر گئے ہیں ، ہم نے اپنے سے ایک اور شنفلہ کاش کرلیا ہے : اپنے خالی کہ دوبرے اور اسے در کرل کے خلاف فریا دوا حتجان کرنا۔ ہم کو آج بھی نہ اپنی غلمی کا احساس ہے اور میں نے دوبرے کام کی کا فی کردے کا ۔ میں نے اپنی غلمی کا احساس ہے اور میں نے دوبرے کام کی کا فی کردے کا ۔ میں نہ ہم نے اپنے کے ایک اور شائی خلمی کا احساس ہے اور میں نوبری کردے کی ہو کہ کار کا ۔ ہم کو آج بھی نہ اپنی غلمی کا احساس ہے اور کی خوالوں کو خال کے دوبر کا کی کردے کا ۔

# دومرول سے بہلے اپنے کو جاننے کی ضرورت

اگست ۱۹۷۱ء پیں دا تم الحروث کواحی آبادجانے کا آنفاق ہوا۔ ایک کا رضانہ دارا پنا کا رضانہ دکھانے کے لئے لے گئے۔ یہ ایک نوجوان نقے ۔اکنوں نے انجینزنگ کی ڈگری لی تقی اور اب اپنے والد کے قائم کھے مہدے کا رضانہ کوسنبھا لئے اور اس کونرتی ویتے میں لگے ہوئے نظے۔

" إين آقر ( Liastationa ) آجاتى بين شخيف سائطير " انفون نے كها" بين ايك انجينر بيون رسمگرنوش مينجن من موجود و و را ناهيں ايك مستقل سيك هر جيكا ہے ۔ انجينر نگ مين اپن واقعيت كے باد جو د مينجن شك محالم بين مين اپنے كوموز ور بيا الهوں و مجھے ايك شرين مينجري ثلاث سيے به اپنے و نيوى كاروبارمين لوگ اپنى محدوديت كو خوب جانتے ہيں ۔ كوئ يغلن نهيں كرتا كہ كام كرس شعبہ سے وہ واقعت نہيں ہے ١٠٠ مين كو دير اور بالا خونقصان المھائے ۔ گر عجب بات ہے كہ ملت كى را ما ئى كے مستقب سے وہ واقعت نہيں ہے ١٠٠ مين كو دير اور بالا خونقصان المھائے ۔ گر عجب بات ہے كہ ملت كى را منا ئى كے ميدان ميں كوئى اس اصول كو طوظ ركھنے كى حرورت نهيں تحجب اسم آوى ہو كھے تقرير كرنا جات ہو، قوراً تيا دت كہ استى ميدان ميں كوئى اس اصول كو طوظ ركھنے كی عرورت نهيں تحجب اسم آجا كيں نہيں آئی ۔ وہ من كر گر من ان ان كون كى ميدان ميں كوئى نہيں آئی ۔ دہ شے نے الفاظ يول كر دوبارہ توم كر كندھ پرسوار ہوجا تا ہے و موت كے سواكوئى چيز نميں ہوگئى خون من كار منظر الله ميں كوئى نہيں آئی ۔ دہ شے نے الفاظ يول كر دوبارہ توم كر كندھ پرسوار ہوجا تا ہے و موت كے سواكوئى چيز نميں ہو المن كار النا كھا تھیں گر المنا كے دہ نمان ميں کوئى ميں الى کوئا ميں كوئى المنا كے دہ نمان كے موت كے سواكوئى چيز نميں ہو النا كوئى كوئا ہوئى كار كر مائے كر

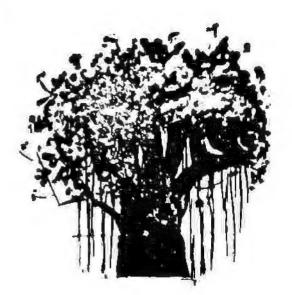

#### و سیکھنے کہ آب کون سا درخت اگا رہے ہیں اگا رہے ہیں

اس کے برکس جولوگ گہری بڑوں اور وور رس نصوبوں پراپنی قومی تعمیر کریں گے، ان کومضبوط درختوں کی سی پا کداری حاصل ہوگ ، جس کو کوئی اکھا ٹرنہ ہیں سکتا اور چوصد لوں شک انسانیت کواپنا سایہ اور تھیل دیتے رہتے ہیں۔

(ابليم: ١٤-١١)

اگرآپ دنیا بین کوئی حقیقی مقام ماصل کرنا چاہتے بین توسیے بیلے حقیقی بنیا دول براپنی تغییر کی منصوبہ بندی کیجئے راس میچے مفام کو دریافت کیجئے جہاں سے میچے اور پائدار مدد جبد کا آغاز ہوتا ہے ۔ اگرآپ نے اپنے آغاز کو پائیا تو آپ اپنے اختتام کو بھی پائیس کے ، کیونکہ میچے آغاز بی کا دوسرانام میچے اختتام ہے ۔ دنیا کانظام التدنفال نے محکم قرانین کے تحت
بنایا ہے اور اس کا فیصلہ ہے کہ وہ ان قوائین میں کسی
قسم کی تبدیل قبول نہیں کرے گا۔ (فاطر سرم)
اخیس قوانین الہی میں سے ایک فالون یہ ہے کہ ہی
نے مفرد کر دیا ہے کہ جولوگ طبی نعروں اور جذبائی تقریرہ
براپنی فوم کو اٹھا ئیں گے، ان کی قومی زندگی برساتی
جھاڑ جھنکا الکی طرح موگی ۔ وقتی طور برتو وہ ہبت نایاں
دکھائی دیں گے ۔ گران کے اندرکوئی پائداری نہیں ہوگئی
دکھائی دیں گے ۔ گران کے اندرکوئی پائداری نہیں ہوگئی
فانحانہ فور پر اٹھنے والے لوگوں کے حصد میں بالا خر
صوب یہ فریا دیا ہے گئی کہ " فلال نے میرے درخت کو
اکھاڑ دیا ہے ۔

فضائی جاموی میں جوہوائی جہاڈ استعال ہوتے ہیں ان میں بہت نازک تم کے کیمرے لگے رہنے ہیں۔
انہائی بندی پراٹران کرنے کے با وجودان کی تضویری آئی مل موتی ہیں کدا دمی کے جہرے برجذ بات کا آنا ریٹر ھا کہ

تک دیکھا جا سکتا ہے ۔ تاہم ہے آ وارسے نیزون تار ہوائی جہاز عموماً وستمن کا نشا نہ بننے سے بنے جاتے ہیں اپنیا والہ
سے آگے برواز کرنے کی وجہ سے ان کا پیڈویٹن برکھوٹے ہوے کوگوں کو اس وقت ماتا ہے جبکہ ہوائی جہازان کے
اوپر سے گزدگر بہت زور بیخ بگیا ہو ۔ گویا و ندگی کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ آپ با مفراس طرح طری کہ آپ کا حرابیٹ آپ کی کارگزاریوں سے موٹ اس وقت واقعت ہوجب کہ آپ اپنا کام پورا کر چکے ہوں۔

# کبھی شکست بھی فتخ نابن ہوتی ہے

اسلام کی قدیم تاریخ بی اغیار کی طرف سے
اس کو دو بڑے فوجی مقالجے بیش آئے ہیں۔ ایک تاباریوں
سے ، دو سرآسیجوں سے ۔ تاباریوں سے مقالمہ بارھوں صدی
کے آخر ہیں بیش آیا مسلم فوموں کو اس مقالمہ برگل شکست
ہوئی ۔ گر اس شکست کے اندرسے چرت انگیز طور پر ایک
نیاا مکان ہم آمرہ وگیا ۔ فتح نے تا تاریوں کے انتقامی جذبہ
کوختم کر دیا ۔ اب وہ نفسیاتی طور پر اس پزریش ہیں تھے کہ
مفتوں کے مذہب وعقائد بر ہے آمر رائے قائم کر کیس بھی انظر ایک اسلام ایک بجادین ہے اور اس میں خود ان کی ابی

صدی بی نبیں گزری بھی کہ تا تاری حکمال مسلمان ہوگئے اور

سامامئلداگیانی ببترشکل بی خم ہوگیا۔۔۔فری

میدان کے فائے فطرت اورننسیات کے میدان میں ا بیٹے

مفتوح ل سےشکست کھا گئے ۔

مسیحی پورپ اورسلمانوں کے درمیان مقابلہ اس کے برکس مثال بنی کرتا ہے۔ سی پورپ سے دوسورالہ صلیبی اڑائ کے بعد سلمانوں کو تنان دارفیج صاصل ہوئ اور تی اقوام کو بدترین شکست کے بعد واپس لومنا پڑا ر گراس کے بعد کیا ہوا۔ سارے پدرپ میں اپنے غالب حریف کے خلاف انتقام کی ایک نوخم ہیسنے والی قالب حریف کے خلاف انتقام کی ایک نوخم ہیسنے والی

#### زندگی کے حقائق اس سے کہیں زیادہ دسیع ہیں کہ دہ نتح وشکست کی اصطلاحوں میں سماسس کیں۔

مقابل كم تيارى مح كف استمال كرنا شروع كيا- ان كي مخالفا نه كوستسنين يانع صديون مكهارى ربي ربيان تك که ان کی کامیانی اس انتہاکو پنجی کرا تھوں نے قوت وطب کے نتے میدان دریا فت کرہتے ۔ انفوں نے مسلمانوں کورنڈ کے برشعے میں شکست دے کرساری و نیا پراپنی سیادت کا جنٹدا گار دیا \_\_\_ انھوں نے قدیم طرف ملاحی بہاز راف كوترق دے كر دخانى جيا زرانى كے مقام يرسنيا يا اور اس كے زور برنمام سمندروں برقابس مو گئے۔ المعول ف دورمار سبحقيارتيا ركركم مسلم للوارون كوكندكرويا اعفون فينينى صنعت إيجا وكريكم مسلم ومتنكارى كاخاته كروياء انفوں نے سائنسی علوم وضع کر کے مسلمانوں کے مداتی علوم كويفيت كرديا والنون في محكوى كى ايك تُحقم (أقنضادي ا در فنی محکومی زیز دمیں لا کرتمام سلم دنیا کومجبور کیا کہ میامی طوريمآزاد مونے كے بعدى دہ الخيس كى غلام اور محكوم

بیجیل ای سوسالد تاریخ کاید تجربه بتا آب که وه بدگ شخت خلیلی بربی جو صرف فع دشکست کی اصطلاحوں میں سوچتے بیل حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے حقائق اس سے کہیں نہ یا وہ ومیع بیں کہ فتح وشکست کی اصطلاحوں میں ساسکیں میں وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فتح کی سکست شابت ہوتی ہے اورشکست ہی کسی دقت فتح بن جاتی ہے۔ شابت ہوتی ہے اورشکست ہی کسی دقت فتح بن جاتی ہے۔

# اسلام کاطریقہ حقیقت بیسندی کاطریقہ ہے نہ کہ مالات کا اندازہ کئے بغیر حیلانگ لگانے کا

قرآن میں ارشاد مواہے: آ ذِنَ لِلَّذِ نِیْ ثِیقَاتُلُونَ پِانَّهِ مُحْدُظْلِمُوْ اِ دَاقَ اللَّهُ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَعَتَدِهِ ثِيرِ ان توگوں کو لڑنے کی اجازت دے دی گئی جی سے لڑائی کی جاتی ہے، اس کے کہ ان پڑھلم جما اور الماشیر التُذان کی مدد کرنے پر قادر ہے۔

کدے مشرک سلمانوں کو مہت کلیفیں دیتے تھے۔ وہ رسول التوسلی الدعلیہ دسلم کے پاس آتے توکسی کا سرمیٹا ہوتا، کوئی ہوٹا، کا مخاصل کے ہوٹا ہوٹا میں گزرگئے۔ پھر ہجرت کے دو مرے سال مدینہ بن قتال کی ہدایات بھیجی گئیں۔ عبدالرزاق، عبدین تمید ترین مندن ابن المنذر، ابن المنذر، ابن المنذر، ابن المندر، ابن المندر، ابن المندر، ابن المندر، ابن المندر، ابن ہوئے اور پستر کا بات سے ماکم ، ابن مردویہ اور پہتی نے دلائل میں عبدالدین میں ازل ہوئی دھی اول آیا ہے کہ کچھ او پرستر کا بات سے ماکھی عندہ فی اجازت کی پہلی آیت قرآن میں نازل ہوئی دھی اول آیا ہے آؤن فیما بالقتال بعد ماکھی عندہ فی نیف و سیسیدین آیدہ )

یہاں پرسوال ہے کہ سلما نوں برطم تو کی دور میں اپنی پرنرین کی میں مور ہاتھا ، اور النّد ہاشہ اس دفت ہی سلما نوں کی نفرت بر بوری طرح قا در نقاء بھر کہ میں "قتال "کی اجازت کیوں نہ دی گئی۔ اس کی وجر برہ کہ خدا کے قانون کے مطابق مسلمان ابھی اتنے ٹا قور زبوے تھے کہ ان کا کوئی اقدام فیصلہ کن نتیجہ تک بہنچ سکتا۔ بہرت کے دبر جب مبلمانوں کی طاقت اس میار کو بہتچ گئی کہ ان کا قدام بوم الفرقان (انفال - اس) کو وجود میں لانے کے بہن منی بن سکے تو مذہبیر کی اجازت دے دی گئی۔

تعلی دیره درس می اسلام کی مروار حس طرح اینے مفروض مرافیوں مے محرار ہے ہیں اور نقصان ہریار اسلام کی علم بردارول کے حصر میں آب ، دہ اس قرائی اصول کی صریح خلاف ورزی ہے ۔ حقیقت بہ ہے کہ یہ تمام اندایات محض نا دانی کے اقدابات نقے ،اگر جیفلط طور بران کو "اسلامی جہاد" کا مقدس نام دے دیا گیا۔

# مکمل تدبیر، اوراس کے ساتھ اللہ برمکمل اعتباد

انسان بیک وقت دومختلف تقاضول کے درمیان ہے - ایک عبدیت کا تقاضا، دوم ہے استخان کا انسان کے حالت امتحان میں ہونے کا بہوتقاضا کرتا ہے کہ وہ اپنے سارے افتیار اور اپنی تمام امکانیات کو مروف کا درکرتاہے مروف کا رائد کی کوششش کرے ۔ دوم کی طرف عبدیت کا بہو ندر کرتاہے اور کہتاہے کہ ہرحال میں آ دمی النّد بر بھروسر رکھے ، اپنے کو یا اپنی تدبیروں کو کچھ نہ سمجھے ۔ اسباب کا اہتمام ہمارے حالت امتحان میں ہونے کا اظہار ہے اور النّد بر اعت نسما دہماری حالت عبدیت کا۔

بیغیراسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے جب کمہ کے صالات اس عد تاک سخت ہوگئے کہ لوگوں نے آب کے مقل کا ارادہ کرلیا تو آپ اپنے وطن کو چیوڑ کریٹر بردینہ ) چلے گئے۔ سیرت کی گنا بوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سفر کے لئے آپ نے ہرفسم کا نمکن اہم تا م رابا ۔ سفر کے ہر چرز کو کمل طور پردازی رکھا۔ عام شاہراہ کے بجائے فیرمودن راستہ سے سفر و رابا۔ کمہ سے رات کے وقت بیدل نکلے اور سواری کا انتظام آگے ایک صحوائی معت میں سفر فروایا۔ آپ کو مدینہ جانا تھا جو کمہ سے شال کی جانب واقع ہے۔ گرآ پ نے اس کے التی طرف جو آنا تنگ میں سفر فروایا۔ کمہ کے اہر چیڈ میل جاکر ایک سنسان بہاڑی غار راتوں ) ہیں تین دن تفہرے رہے جو آنا تنگ تھا کہ آدمی صرف لیسٹم کراس کے اندر داخل ہوسکتا تھا۔ وغیرہ وغیرہ۔

آپ جب ابنگرهدین کے ساتھ غار تورسی تھے ، قریش کے کچھ لوگ آپ کو ڈھونڈتے ہوے مارسے کنارے مک پیچ گئے۔ آ ہٹ پاکرا بو عرصدیق نے کہا ، دسٹن اسے قریب آ چکا ہے کہ اکرا بحفول نے جمک کراپنے قدموں کے پنچے کی طرف دیجھا تو وہ ہم کو پالیں گے ۔ آپ نے ہنایت اطمینان کے ساتھ جواب دیا :

ماظنات باشنين يا اباكر الله تالتهما الدعران وكل سبت محمار اكيا خيال معنى كا

تيسراالثدمو

اس داقعہ بیں نبوت کامقام نظراً رہاہے۔ ایک طرف تدبیر کما کی درجہ برر۔ دومری طرف الڈہراعماد کمال درجہ برر بہی نبوت کی شان ہے۔ ہین ہراس شان عبد برت میں کمال درجہ برم و تاہے۔ پین پر کے راتھیوں اورنیفن پانے دالوں میں بھی یرا وصاف درجہ بدرجہ بہدا ہوتے ہیں ۔

# كبسى عجيب خيرامت

معمسلمان جب تك معاشى اورغليي ميدانون یس برا دران وطن کے برا برنہ موجائیں ان کومظلوم اور محروم طبقه قرار دے کران کوئیں ماندہ فرقوں کی طسسرے مراعات ا درسبولتیں دی جائیں ''۔۔۔۔ یہ دہ مطالبہ م جو چھلے چید سالوں سے تمام سلم جماعتوں کی طرف سے حكومت سے كيا جارہا ہے ۔ اس فسم كامطالب كرنے والے ليدر اكرفى الواقع اين مطالبهس يح بي تواس اصول كو مب سے پہلے انھیں ٹوواپنے درمیان میاری کرناچاہتے۔ برلیڈر بواس حال ہی ہے کہ اس کے گرد وہیش دخا زان ك اندريا بابر كي لوك اس كرمقا بدمين مواسى حيثيت سے محصوط بوٹ ہیں ، اس کوچلہے کراپی الدن کا ایک حصساس وقت تک ان لوگول کے لئے وقف رکھے جب تک یں ساندہ لوگ معاشی حیثیت سے اس کے برابر نہوجایں۔ اس قسم کامطالبرکریے والے قائدین اگرڈو د اپنے درمیان اس احول کوچاری کرنے کے لئے تبار مہوں تو وہ کیوں کر اميدر كفية بين كداين" تريفية قوم "سے دہ اسس كو منوافي س كامياب برجائيس ك\_

عیب بات ہے کہ اس قسم کا مطالبہ کرنے دائے قائبن امی کے ساتھ مسلماؤں کے " فیرادت " ہوئے کا ذکر بھی زور شور کے ساتھ کرنے ہیں اور فخر کے ساتھ ہا عسان کرتے ہیں کی مسلمان کا منصب یہ ہے کہ دہ سارے عالم کرتے ہیں کی مسلمان کا منصب یہ ہے کہ دہ سارے عالم کرنے ہیں کی مسلمان کا منصب یہ ہے کہ دہ سارے عالم کرتے ہیں کی مسلمان کا منصب یہ ہے کہ دہ سارے عالم کرتے ہیں کی مسلم اور اس کو فیروصلات سے مجردے ۔ کرونیں کہ اپنے کو " منطلوم اور محروم" طبقہ ترار دے کرونیں والوں سے رھابیوں کی فیرات ما تگ رہی ہو۔ اور اسی

کے ساتھ دبی وہ آسانی گروہ موجس سے دیا اپنی اصلاع د ترتی کی امیدر کھے۔

بماري تلى مشكلات كاسبب درامل بمارى إني كوتاميان بيريم مبديدا فتضاديات مين ابن جري قاتم مذكرسك - مم وقت كي تعليمس يحيد موسك - بمعنى الدروني نزاعات في كواتحاد مع وم كرد كما سه يمار عمامة كوأن ايساقا باعل مستن تبين حس مين مارسه افرادابي فمن اورهلي قوتون كانكاس ياسكس - بمارے قوى كردار كا حال برے كرجب في كسى معاملة ميں مماسے صبر، تحمل محت دیانت داری ، پنرخوایی ، انصاف ، لمند و ملکی از وسعت قلبى كاامتحان موتواصا غرص كراكاير تك سب نا کام نابت موتے ہیں۔ یہ داخلی کمز دریاں می جارا اصل مشلہ ہیں اوران کی اصلاح کے لیے خاموستش جدوجبد كرسة كانام كامهد ركريما رسيكسى رمناكواس قسم کی تعمیری جدوحبریں لگنےسے دن حیثیبیں ، البت طرح طرح کی بولیاں بول کر وہ لوگوں کے ذہوں کو الجھا روع ين مون يركبنا مواسنان دينام كرم كوحفاظت نودا فتيارى كے تحت إينا مسكر اپنے إكامين لينا جاہم كسى كاسلام كے كھ مياسى قصائد يا دكرنے ہيں اور دەلس ائنيس كودېرا تارېتا ہے -كونى جا جاتقرىرى تمائس كابن كورى كرفير عكركاتا بواستقبل ديكدر باب ركون شترمرغ كى طرح خيالى بناه كايس بناني يسمون ب كونك احتجاج ا ودمطابرات كارث لكائة ركين كو كام سبحقاب مراس قسم كى بربات مرد ايى برباديون كودائي بنانے كے ممعى سے معق كيم الفاظيں اور يو مسلم على كى سے بيدا موا مواس كوالفاظ بول كرص نبين كياجا سكتار



سورج بھیم ہیں غروب ہوتا ہے تاکہ دوبارہ بورب سے ٹی شان کے ساتھ طلوع ہو۔ یہ ایک روشن نشانی ہے ہوآ سمان پرظا ہر ہو کر ہر روز ہمیں بتاتی ہے کہ خدانے اپنی مملکت کا نظام کس طرح بنایا ہے۔ یہ اِس حقیقت کا ایک کا مُناتی اعلان ہے کہ خدا کی اِس دنیا میں کوئی "غروب" آخری ہیں۔ ہرغروب کا مُناتی اعلان ہے کہ خدا کی اِس دنیا میں کوئی "غروب" آخری ہیں۔ ہرغروب کے اندر کے لئے ایک نیا طلوع مقدر ہے۔ ست رط صرف یہ ہے کہ آدی کے اندر حوصلہ ہو۔ غروب کا واقع بین آئے کے بعد وہ انرسراؤ این جدوجہد کا منصوبہ بنائے۔ زندگی کی نشاہ راہ پر دوبارہ ایناسفرست روع کر دے۔

ناکا می کے اسباب ہمیشہ آدمی کے ابینے اندر ہوتے ہیں مگر اکثروہ ان کو دوسروں کے اندر تلاش کرنے لگتا ہے مثال بیش کرتا ہے۔ ہاری زبان میں اختلات اور عمراک کے منہ مرک کرنا ہے۔ کمر کے لئے ورجوں الفاظ ہیں سے مگر DJUSTMENT کے مفہوم کو میچ طور بیرا واکر نے کے لئے کوئی لفظ نہیں ۔

یکھیے دوسوبرس سے مندستانی مسلانوں پراجملی
اور کرا وکی سیاست آئی نیا دہ جیدائی رہی ہے کہ اردو

ڈبان میں اس مغہوم کوا داکرنے کے لئے کوئی لفظ ہی شربی سرکاجس را گریزی میں THENT کہاجاتا ہے۔
"باز ہاندستیز" کے مغہوم کوا داکر نے کے لئے ہارے میہاں
درجنوں اففاظ ہیں۔ مگر حسیسرت انگیز باست ہے کہ
درجنوں اففاظ ہیں۔ مگر حسیسرت انگیز باست ہے کہ
مال ADJUSTMENT
مارے بہاں کوئی ایک لفظ بی نہیں۔ نیتجہ یہ ہے کومسلمان
آج مرب سے زمادہ لوطنے تھی شرف والی قوم بن گئے ہیں۔
مالات سے ہم آ ہنگی کرتے ہوئے اپناراست تکالسنا
عیسے ان کوآ نا ہی نہیں۔ ان کی جنگ جویا نہ تحریکوں کو دکھ
مال کوایسا معلوم ہوتا ہے گویا اکھیں جری نہیں کہ زندگی کا

#### زندگی کا راز

#### اید ممن میں ہے

نەكە

#### مفابلهآراني ميس

کہا جا آہے کہ جاپائی زبان میں بہت سے ایسے الفاظ بی جو گام "کے مغبوم کو بتاتے ہیں۔ مگرابھی حال کے حابائی زبان میں ایساکوئی لفظ نہ تھا جو " فرعدت " کے مغبوم کو اواکرتا ہو۔ غالباً بہ واحدعا س ہے جس نے جاپائی قوم کو دنیا میں معب سے زیادہ محنی قوم بنا دیا ہے۔ دوری عالمی جنگ میں جاپائ کی اقتصا دیا ت بالکی بریا دموگئ مقیس ۔ مگر جاپائی محنت نے معجزہ دکھایا ۔ جنگ کے حرف محتی سے دنیا کے جند انتہائی ترتی یا فتہ مکوں کی فہرت میں جگر حال کی در دنیا کے جند انتہائی ترتی یا فتہ مکوں کی فہرت میں جگر حال کی ب

#### Japanese did not have 'leisure'

There are plenty of words in the Japanese language meaning "work" but till recently it had no word for "leisure". This may be the one single factor to explain how Japan has emerged as a major economic power within the past two decades, says a report in The Times, London.

The Times of India, 9.11.1975

# جس کولوگ سے زیادہ کم جانتے ہیں

برمسافر جانتا ہے کہ ایک ٹرین جھوٹ جائے تو جلدی بعد دوسسری طرمن مل جاتی ہے جس سے وہ ابیٹ سفسر مادی رکھ سکے یہ بلیط فارم کاسبق ہے۔ مگر اکثر لوگ اس معلوم سبن کو اسس وقت محول جاتے ہیں جب کہ زندگی کی دور میں ایک موقع ان کے ہاتھ سے نکل گیا ہو۔

ابی علطی کی فیمت آدمی کوخود ادا کرنی بیرتی ہے۔ مگر آدمى لطى كرنے كے بعد تميشكى دوسرے كوتلاش كرنے لگناہے جواس کی طرف سے اس کی غلطی کی قیمت ادا کر دیے۔ نے محد علی سے بو ہجا کہ بیون اسپنکس سے مقابلہ بس جوں کے فیصلہ کو کہا وہ سمجے فیصلہ سمجھتے ہیں۔ محد علی نے مسا انفادل میں کہا :

It was a fair decision,

برایک بالگ فیصلہ تھا علی نے صاف نفطوں یں اپی شکست کا عرات کرتے ہوئے کہا:

I misjudged the man (Spinks) and fought a wrong battle, my planning was not correct because I did not know much about Spinks

The Times of India, 23.2.1978

یں نے اپنے حمیقیت کو سمجھنے یں غلطی کی اور ماس سے خلط جنگ لای ۔ میری منصوبہ بندی سمجی نہیں تھی کیوں کہ میں امپینکس کے بارے میں کچھ ذیبا وہ جانتا نہ تھا۔

محد علی نے اب این زندگی کا نیا نظام بنایا اور باقاعده تاري سي لك كرروه دن بحردورت ، بہاڑیوں پر چرصے بھری ہوئی بوری میں گھو سے مار ارکر این با تھوں کی تربت کرتے۔اینے ساتھیوں سے آن آ مشابع كرت ، اوراس كرماتدى وت كريك دعاجي كرت كدفدا الهي الكرمقابله بي كامياب كرك ب محد على كى عمر العسال ب اوران كے حراف ليون اليكس کی عره ۲ سال اینی دونوں کی عربیں گیارہ سال کا فرق ہے میصرین کا خبال تقاکہ محد علی کی عران کے مع فيصله کن بن کي ہے اور اب وہ اپنے نوجوان حماهين سے دوبارہ جیت بہیں سکتے ۔ گر محد فان فررے جرمت ا در ابنام كرساته إن تياريان جارى ركيس وه روزار مع ٥ بج الله كرين ميل بهارى راستدير دور تع جبكم الهى اندهيرا جهايا بوابوا اوراك ايضرم بستردن بمر سوے ہوئے ہوئے ۔ اس کے بعدساسے دن سخت ترین

# جونخص بارکو مان بے دی تیاری کرکے دوبارہ اپنے حرایت کے مقابلہ میں کامیاب ہوتا ہے

افردری ۱۹۹۸ کوساری دئیانے حیرت کے فیرم دون کھلاڑی لیون اسپینکس نے ہرادیا۔ اب محد علی کوایک فیرم دون کھلاڑی لیون اسپینکس نے ہرادیا۔ اب محد علی اسپینکس نے لئے ایک راستہ وہ تھا ہوعام طور پر بارے موے سیاستدا کا شور ہے تے۔ اب برجوش حام یوں کو لئے کراسپینکس کے فلاف ای بیشن چلاتے اور اس کوشن کرنے یا اس پر تقدم مولائے کی کوششن کرتے ۔ فود ساختہ طور پر با یک لقب جلائے کی کوششن کرتے ۔ فود ساختہ طور پر با یک لقب موسی کرتے اپنے نام کے ساتھ دلکا لیتے اور سمجھنے کہ وہ اب محم کھیں کی دنیا کے دواس کے لئے ان کے پاس بیر پر ہی تھا راستہ اختیار کرتے تو اس کے لئے ان کے پاس بیر پر ہی تھا اور اعوان والف ارتبی ۔ گراس قسم کے تمام طریقوں کو اور اعوان والف ارتبی ۔ گراس قسم کے تمام طریقوں کو طریقے اختیار کہا۔ موسی خوشت وششقت اور خاموش تیاری کا طریقے اختیار کہا۔

پارٹے کے بعد پہنے سے طے شدہ پروگرام کے تحت، محد ملی نے فروری ۱۹ کے تبیسرے ہفتہ میں بدگلہ دسش کا بانے دورہ کردرہ کہا۔ ان کو بدگلہ دسش کی اعزازی قونسل دی گئی اور ان کو امریکی میں بنگلہ دسش کا اعزازی قونسل جنرل بنانے کا اعلان کیا گیا۔ اس موقع پر ۲۲ فروری کو جنرل بنانے کا اعلان کیا گیا۔ اس موقع پر ۲۲ فروری کو شرک کا کا کا ایک پرسی کا نفرنس میں ایک اخباری نمائندہ

حیٰ کہ ٹریفیک قواعد کی ضلاف ورزی کرنے کے جرم میں ولس نے اس کا چالان کیا ۔جب کہ محمول مرابرا پی تیا یو ابر مشغول رہا ۔

ہرکو مان لین اعلیٰ ترین انسانی صفت ہے۔ یہ حقیقت وا فیہ کا اعراف ہے۔ یہ حقیقت وا فیہ کا اعراف ہے۔ یہ حقیقت این ہار مان لیتا ہے ، کا راستہ اختیار کر ایے۔ جرشفس اپنی ہار مان لیتا ہے ، اس کے اندر حقیقت پسندا نہ نفسیات ابھرتی ہیں۔ وہ سنجیدگ کے ساتھ والات کا جائزہ لینے لگتا ہے۔ وہ اپنی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ کہ مزد دور اور ہارہ اپنی منصوبہ بندی کرتا ہے۔ وہ حریف کے خلاف اضاف اعلائے کے بجائے قیقی میدان ہیں اس کا مقالمہ کرنے کی تیاریاں کرتا ہے۔ ایک طرف یہ اپنی شکست کے احساس کو لئے ہوئے سنجیب وہ طرف یہ اپنی شکست کے احساس کو لئے ہوئے سنجیب وہ تیاریوں میں صورف موتا ہے۔ دومری میان میں ہارگیا تھا وہ نیاریوں میں صورف موتا ہے۔ دومری مقابلہ کے میدان میں ہارگیا تھا وہ دوبارہ اپنے حریف کوشکست دے کہ کامیاب بوجائے۔ دوبارہ اپنے حریف کوشکست دے کہ کامیاب بوجائے۔ دوبارہ اپنے حریف کوشکست دے کہ کامیاب بوجائے۔

قسم کا در دشوں میں مگے دہتے ۔
اگست میں ، مقابلہ کی تاریخ سے کچھ پہلے ، اکفو
نے ڈیر دیک د بنیسلوا نیا) میں اپنے کھیل کا مطاہرہ کیا تھا
اوداعلان کیا تھا کہ ہ استمبر کے مقابلہ میں بب دوبا دہ
مائش جیت ہوں گا۔ اخباری دبورٹ میں بتایا گیا تھا کہ
اس سالہ علی آج کل اپنے باکسنگ سنٹر میز دبر دست نیاری
میں معروف دیتے ہیں ۔ وہ بے خدشنجیدہ ہوگئے ہیں ۔
اخباری دبورٹ کا ایک جملہ ہے تھا۔

Members of the Ali entourage insist that they have never seen Ali work so hard. The Times of India 17.8.78

محمظی کے مساتھیوں کا کہناہے کہ انھوں نے تحدظی کو اننا سخت محنت کرتے ہوئے اس سے پینے کہی نہیں دیکھا۔ اس طرح محنت اور تیاری کے چھسخت جیلئے گزار نے کے بعد محمظی نے لاار ستمبر ۲۵ واکو دو بارہ گون ایسناس سے مقابلہ کیا اور اس کے اوپر شنان دار فتح عاصل کی ۔ اسپینکس ختے کے بعد عیا نتیبوں میں ٹرکیا

#### مكان بنيج سے اٹھایا جا ناہے نہ كہ اوپرسے

زمین کوان کی مقیام کا ہ بنایا گیا ہے۔ مگر دہی قیام کا ہ ذمین کے اور کھڑی مہوتی سے وہ میں کو نمین کے اور کھڑی مہوتی سے وہ میں کی تنمیسر کو بنیاد سے سٹروع کر سے تھیت تک بنجا یا گیا ہو۔ کوئی شخص ججت کی طرف سے اپنا مان نمان نمیز وع کروے نو خداکی زمین ایسے مکان کو قبول کرنے سے اکارکر دے گی۔
مکان نبانا سٹروع کروے نو خداکی زمین ایسے مکان کو قبول کرنے سے اکارکر دے گی۔
یاس دنیا کی ایک اٹی مقیقت کو محبول جائے ہیں۔ وہ جھیت کی طرف سے ملت کا ممل اٹھا ناسٹروع کروسے ہیں۔ نواہ ان کاممل ہا لآخر زمین بوس مہوکر مایوسسی اور سے نقیق کے ملب سے صوا ان کو سے کھی اور میں جو کہ دا ورمز جھوؤ ہے۔

# ناموافق حالات زندہ قوموں کیلئے نرقی کا زمین ماتے ہیں

آرند ٹائن بی (۱۹۷۵–۱۹۸۹) چند توش قیمت میں سے ہے جس نے ابی ذندگی ہی میں عالمی مقام عاصل کر لیا۔ اس انگریز مورخ کوسب سے زیادہ شہرت اپنی، اجلدوں پر مشکل" اسٹ ڈی آف بہٹری "کی وجہ سے فی جس میں اس نے ۲۱ تہذیبوں کا مطالعہ کیا ہے۔ اس کتاب کا مرکزی ضمون یہ ہے کہ وہ تو نیس ہوتا رخ بناتی ہیں، وہ بنیادی طور پر داخلی فرتیں ہوتا رخ بناتی ہیں، وہ بنیادی طور پر داخلی فرتیں ہیں تہذیبوں فرتی ہیں تہذیبوں کو جن قوموں نے بیدا کیا، و تخلیقی صلاحیت کا مطالعہ کرائے دکھایا ہے کہ ان تہذیبوں کو جن قوموں نے بیدا کیا، و تخلیقی صلاحیت رکھنے والی آفلیتی تقیں جنوں نے وقت کے جبلنج کا کا میابی کے ساتھ ہوا ب دیا۔

آفلیتوں کے ساتھ ہمیشہ بیہ واہے کہ وہ اکثریت کی طرف سے سلسل دباؤیں ہی بین رید دباؤی فرہ اندرونی بیس رید دباؤی نزندگی بی بہت بڑی نخمت ہے ۔ اس کی وجہ سے کسی قوم کی دہ اندرونی تخلیقی صلاحیت ابھرتی ہے جواس کو اِس قابل بناتی ہے کہ وہ بیش آنے والے جیسانج کے مقابل میں قائداند دول اداکر سکے ۔ اس کے برعکس جن قوموں کی بخت میں " دباؤ " کے مقابل میں قائداند دول اداکر سکے ۔ اس کے برعکس جن قوموں کی بخت میں قریاد واحتجاج کے سوا کے معنی صرف "مطلومیت " کے بوت ہیں ان کے حصد میں فریاد واحتجاج کے سوا کچھ نہیں آنا۔ وہ اپنی محرومیوں کا رجب سٹر بنانے میں شخول دہتی ہیں یا جلسوں اور تقریر وں کا کمال دکھا کر مجھتی ہیں کہ اضوں نے اپنی سر بلندی کا راز پالیا ہے ۔ تقریر وں کا کمال دکھا کر مجھتی ہیں کہ اضوں نے اپنی سر بلندی کا راز پالیا ہے ۔ میبال تک کہ جب وقت کا قافلہ آگے بڑھ جانا ہے تومعلوم ہوتا ہے کہ ان کے لئے اس دنیا میں قبر سنتان کے سوا اور کھے نہیں ۔

# حَمِّلُ مِ سِمِ مُ كُر ابْنِ نَعْمِر مِنْ كُو ا

ب وفوت کسان نے مینٹر کے تھبگڑے کو مینڈ برطے کرنے کی کوشش کی۔ جس کانیتج صرف بیم واکہ بے شمار نئے نئے جھگڑے کھڑے ہوگئے۔ اور بہلا جھ گڑا بھی طے نہوا۔

عقلمندکسان کوا بنے بڑوس سے مینڈکا جھگڑا بیش آیا تواس نے مینڈکو جھوڑ دیا۔ وہ اس کو شنس میں لگ گیا کہ اپنے بقید کھیں توں اور باغول کو ترقی دیے۔ اس طریق کارکا شاندار نیتجہ برآ مدمہوا۔ بالآخراس نے نہمرت اپنی کھوئی ہوئی مینڈ ماصل کرلی بلکہ اس فابل ہوگیا کہ بہلے سے بھی زیادہ بڑی جا کہ استے سے بھی زیادہ بڑی جا کہ استے سے کھی نے دیادہ بڑی جا کہ استے سے کھی نے خرید لے۔

# ناکافی تباری کے ساتھ کیا ہواا ترام \_\_\_\_ مسئلہ کو بہلے سے زیادہ سنگین بنادیتا ہے

نثیرائی فطرت کے اعتبارے انسان تورنہیں ہوتا۔ کسی شیرکو انسان خوربنانے والے اکثر وہ غیرما ہر کا کا موتے ہیں جوتے ہیں جوتے ہیں جوتے ہیں مگران کی گوئی سیجے نشاخ پر پڑنے کے بجائے اجبئی مہوئی نکل جاتی ہے۔ اسس خسم کا شیرانسان تیمن ہوجا آلہے۔ وہ جہاں کہیں انسانی شکل کو دیکھتا ہے ، اس پر مملم کرے اسے کھاجا تا ہے ۔ اس طرح اگر آپ اپنے حریقت پر ایسے اقد امائ کریں جو ناکا فی تیاری کی دجہ سے فیصلہ کن نہیں کی فواس قسم کا ہراقدام آپ کے حریقت کو بہلے سے ذیا دہ شنعل کرے آپ کے مسئلہ کو اور زیادہ منگین بنا دے گا۔

# لرائى بحرائى كانام سياست نهيس

ابوفراس حمدانی عباسی دور کاشاعرب دوه اپنے ایک قصیده یم کہتا ہے:

اذا مکا ادسک الا محمداء جیشاً

ان الا عثر ان انکتا با

یعن جماری دھاک کا یہ عالم ہے کہ جہال دوسرے امراء کو مفا بلرکر نے

کے لئے کشکر بھیجنا پڑتا ہے دہاں ہم صرف خط بھیج دیتے ہیں اور دہی فیصلہ

کرنے کے لئے کافی ہوجاتا ہے

مراہ راست لڑائی چھڑ دی جائے ۔ بیاست یہ ہیں ہے

کر دین سے براہ راست لڑائی چھڑ دی جائے۔ بیاست یہ ہیں ہے

کر دین سے براہ راست لڑائی چھڑ دی جائے۔ بیاست یہ ہے کہ اپنے

آپ کو اتنا طاقت ورا ورستی کم بنایا جائے کہ جب ضرورت بڑے ہے توایک

اب الکرطی کو توٹریں تو وہ دو کرے ہوجائے گی مگرزندہ چیب نروں کے لئے شکست کا کوئی موال نہیں۔ ایک زندہ ایمبا ( AMOEBA ) جب توق وہ دو زندہ ایمبا بن جاتا ہے۔

# کام صرف وہ ہے جو خود اپنے متبت فکر کے زور پر وجود میں آئے۔ خارجی حالات کے خلاف روعل کے طور پر جو جیبے زظا ہر جو ، وہ کام نہیں ، جذباتی ابال ہے۔ اس قسم کا جذباتی ابال وفی شور وسٹر توضر ورب براکرسکتا ہے ۔ گراس سے کے حقیقی نتیجہ کی امبد کرنا ایسا ، ی ہے جیسے کے کی بھون کے سے بلبل کے نغمہ کی توقع کی جائے۔

#### نادانی کی جیلانگ

حکایت ہے کہی زمانہ میں بہت ٹراسیاب ایا۔ ایک بندرا درایک مجھال سی بی بندرا درایک مجھال سی بی بیش گئے۔ بندر تیز کھا۔ حجلانگ لگا کرا کی درخت پر چڑھ گیا اور ایک شاخ پر جا بیٹھا جہاں وہ سیلاب کی طوفانی موجوں سے محفوظ کھا۔ اب اس نے پنچ نظر ڈالی تو دیکھا کہ مجھال امنٹرتی ہوئی لہوں کے خلاف میں وجہ دیسے صروحت ہے۔ اس نے سمجھا کہ مجھال طوفان میں کھینس کی ہے۔ وہ بوری مہدر دی اور نیک نبتی کے ساتھ نیچے آیا اور مجھیل بوری مہدر دی اور نیک نبتی کے ساتھ نیچے آیا اور مجھیل کو پانی سے نکال کرخشکی ہے۔ دہ نکلا وہ ظاہر ہے۔ دہ نکلا وہ ظاہر ہے۔ دہ نکلا وہ ظاہر ہے۔

نادان دوستی کی تینی ایدسین کی ڈندگی میں وقع بن مچی ہے۔ کہا جا تاہے کہ ایدسین ایک کنا یا لے موے مختا جو اس کو مبرت محبوب مقار ایک روز البدسین کا کتا اس کے مطالعہ کے کمرہ میں مبھا ہوا تقا میز مربہ اسس کے ضروری کا غذات بھیلے موے تقے اور کروسین کا

لیمب جل رہا تھا۔ ایک بہنگا کہیں سے کمرے میں وائل ہوگیا اور کیمیب کے گرد منڈ لانے لگا۔ کتا دیر تک یہ منظر دیکھتارہا ۔ آخراس کو گوارا نہ جواکداس کے آقا کی میز برایک بیڈ گاقا بھن ہوجائے ۔ اس نے اسس کو بکڑنے کے لئے ایک تھیلا نگ لگائی۔ پٹنگا تواڑ گیا، البتہ لیمیب الٹ گیا اور میز برشیل جیسی جانے کی وجہ سے فوراً اگ لگ گئی اور کا غذات جل گئے ۔ اڈلین نے دیکھی

" میرے مجوب کتے اِ تجھے نہیں معلوم کہ تونے کیا گیا"
موجودہ ڈمانے یں ہمارے دمہاؤں نے ہی جیرت
انگیز طور بربای فسم کے کا رنامے دکھائے ہی سان میں سے
ہرایک اصلاح ملت اور اجبائے اسلام کا نعرہ نے کہ
انگا۔ گرہرایک نے ایسی نا وائی کی جھیلانگیس لگائیس کہ
اصل مفصد تو صاصل نہیں ہوا البتہ نے نے مسائل
اورنی نی بیجب گیاں بیدا ہوگئیں جس کے تیجہ میس
مسکہ بہلے سے بی زیادہ مجھیر ہوگیا ۔ نا دائی کے اقد م

#### حقیقت بسند سنے

فدانے اپنی دنیا کانظام اسہائی محکم بنیا دوں پر بنایا ہے۔ کوئی درخت مجمی طلسمانی طور بہر بہ اگا۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ ایک آسمانی کردہ چھلانگ لگاکر اچانک اس سرے سے اس سرے پر بہنے جائے۔

ایک ایسی دنیا بین م ایسے بررگ کی بیایش کا انتظاد کررہے بی جوکرا اتی طور پر دا قعات کوظہور بیں لائے مم ایسے "فائد" کی تلاش بیں بی جوایک طور پر دا قعات کوظہور بی لائے مم ایسے "فائد" کی تلاش بیں جوایک بڑاسا مظاہرہ کرکے آنا فاٹا قوم کے لئے نیاستقبل بید اکر دے ر

جولوگ اس قسم کی امیدول برجی رہے ہیں اضیں جاننا جا ہے کہ ف راکی اس دنیا بیں ایسے طلسمانی واقعات کا ظہور ممکن نہیں ۔ اگر اخیں طلسمات ہی کے مہارے زندہ رمہناہے توان کو ابتی ببند کے مطابق دومری کا مناسب بنانی بڑے گئ

"سا دھارن گئول سے اسا دھارن منتی بنتے ہیں" بہ ہندی کی ایک سوکتی ہے عام لوگ یہ محصے ہیں کہ بڑا واقعہ چاہئے جو اس کواخبار عام لوگ یہ محصے ہیں کہ بڑا انسان بننے کے لئے کوئی بڑا واقعہ چاہئے جو اس کواخبار کی شاہ سرخی میں جگہ دے سکے مگر حقیقت اس کے بھکس ہے۔ اکثر معمولی باتوں میں غیر محولی انسان بننے کا داز چھپا ہوتا ہے۔ مگر بہت کم لوگ ہیں جو اسس راز کو جانے ہوں

#### لفظ تسكين كي فبمت

## بهت ، نکی دبنی طری

جنگ عظیم نائی میں آخری شکست سے کچھاہ پہلے جاپانی لیڈریہ بچہ بھے کہ وہ بازی ہار چکے ہیں۔ آنحادی طاقوں کی طرف سے ۲۶ جولائی ۲۵ م اکو پوٹٹ ٹرم ڈکھریشن جاری کیا گیا تو وہ ذبنی طور پر بھتیار ڈالنے کے لئے تیار ہو چکے تھے۔ جاپانی پارلیمنٹ کی ٹوامشن فئی کہ اس ڈکلریشن کی بٹیا دیرا تحادی طاقتوں سے امن گی فتاکو شروع کی جائے۔

باضابط فيصله سيبله ٢٨ جولاني كوجاياني وزير اعظم سوزدی ( Suzuk I ) نے ایک برس کالفرنس کی ۔ المحول في بركس كم أندول سي خطاب كرت بوك كباكه جاياني كابييه موكوستنسو (MOKUSAT SU) كي إليسي يركل كررى ب موكوستنسوايك جايا في لفظ بع حس كا کوئی قطعی متبادل انگریزی زبان مین نبین ہے۔ حتی کہ خودجاياني يرسي وه ايك فيرواضح لفظ ب- اس كا ايك فهوم "تبصره سے دكنا" ہے - اور اغلب أَجايا في وزبراعظم کی مرادی تھی۔ مگر خود جایا ٹی زبان ہی ہیں آں لفظ كاليك اورمقيوم هي مع ، اوروه سي نظرانداز كريار جايانی وزبراعظم کوکا بينه کی طرف سے جس بيان ك مدايب كُنْ تقى وه بيتفاكه جايا نى كابينه بوالسارم دکارش کے معاملہ میں ابھی کسی فیصلہ پرنسیں بنی ہے ۔ مگر المفول فيرس كانفرس بسجو لفظ استعمال كما ومسنة داما اخبار نوسیول کے لئے مبہم ابت موار جابان کی دوی نيورا يجنبى في وزيماعظم كے بيان كا جوا مگرزي ترجي نظر

کیااس میں وکوستو کا ترجمہ ماہ ماد ا کی لفظ سے کیا ایک لفظ کے دو ممکن خبرم میں سے مخت ترمغ دم کے انتخاب کی دجہ فالباً پیرسوگی کہ دیم ۔ سم ہم ہما کے جاپان کی جن انتخاب کی دجہ فالباً پیرسوگی کہ دیم ۔ سم ہم ہما کے جاپان کے جوئی میں تنظر انہا ڈی ۔ کا تصور عوامی ذوق کے زیادہ مطابق تھا۔ جاپان کے قوئی تصور عوامی ذوق کے زیادہ مطابق تھا۔ جاپان کے قوئی فوشلوں کے لئے اس میں زیادہ تسکین اور کر فی مگراس کے فیاری میں خوات میں میں انداز کر دیا ہے دفاتر ہیں جب پینسر پرسائی تن کو منظر انداز کر دیا ہے ۔ جندون بعدی جاپان پر دویٹم انداز کر دیا ہے ۔ جندون بعدی جاپان پر دویٹم انداز کر دیا ہے ۔ جندون بعدی جاپان پر دویٹم مرکز کے اور میرد شیما اور ناکا ساکی تباہ ہوگیا۔ دولا کھ انسان فوراً مرکئے اور بے شار لوگ خطر ناک طور برزئی ہوئے۔ دولا کھ انسان فوراً مرکئے اور بے شار لوگ خطر ناک طور برزئی ہوئے۔

بلین ٹروٹھ ، وسمیر-، 19

یکون ایک واقد نہیں جو صرف جایان کے ماتھ بیش آیا ہو۔ افرادیا فونوں کے ساتھ اکٹراییا ہوتا ہے کہ وہ کہ معاملہ بنایلتے ہیں وہ تقیقت کہ وہ کی معاملہ کو ساتھ اکٹر ایسے ہیں وہ تقیقت بیندی کی زبان ہوئے پر نیارنہیں ہوئے ۔ دہ کر زرط میں ہوئے ۔ دہ کر زرط میں ہوئے کے با وجودا سے الفاظ استعمال کرتے ہیں میں مونے کے با وجودا سے الفاظ استعمال کرتے ہیں کی نیان کی برائی باتی رہے ۔ اس سے وقتی طور پر نفظی تسکین صرورہ وتی ہے ۔ مگر بالا خراس کی بہت مہنگی تیمت دین برلی ہے ۔ کیوں کر حقائق کا طوفان ای کے تیمن میں مرح اندی کی نامان کو رہائے جاتا ہے جی طب رہ اندی کو رہائے جاتا ہے جی طب رہ اندی کو رہائے کی در مون شاک کو۔

#### جلناوی ہے جو چیچسمت میں ہو

کوئی شکاری اگر جانور کے سایہ کو جانور سمجھ کربند دق بیلادے تواس کی گولی اپنانشانہ کھید دے گی، کارتوس خالی کرنے کے بعد بھی وہ اپنی مطلوبہ بیزے محردم رہے گا۔ بین حال ان لوگوں کا ہے جوزندگی کا نفسب بین مقر د کرنے میں غلطی کرجائیں۔ اگر آپ نے نفسب الیون کا تعین سیجے نہیں کیا ہے تو آپ کی ساری کوششیں اور قربانیاں اسی طرح داندگاں جلی جائیں گی جس طرح کوئی شکاری غلط نشانہ پر بندوق چلا دے اور بالا خراس کے حصہ میں خالی کارتوس کے سوا اور کچھ نہ ہو۔

#### اللمين نفيحت ہے

انگستان میں یہ قانون ہے کہ جائورکو دی ہے کی ا جائے بلکرن کے دریعہ بلاک کیا جائے۔ اور اگر ذری کیا جائے تو پہلے جائورکو بہجش کر لیا جائے ۔ بگر درنوں در اور سے میں ذری کے اسلامی حکم برعل نہیں ہوتا ۔ تاہم پچھلے دس سال سے برطا نیر میں مقیم سلمانوں کو ذہیر کی اجازت ملاکئ ہے ، برنگھم میں ۱۴ و اسے ایک حلال میٹ کمین فائم ہے۔ اس کا کام اب آئنا بڑھ چکا ہے کہ اس وقت روڑا نہ تیں برارسے چار ہزارتک جائور اور ۱۸ برارم غیاں ذری کی جاتی ہیں ۔ اس کا اسان ن ۵ کے لوگوں بڑستمل ہے۔ برطانیہ میں سلمانوں کو یہ سہولت کیونکرصاصل ہوئی ، برطانیہ میں المیک اور فرقہ ہے جوا ہے طریقے ہیں ۔ برطانیہ کے ایک سلمان اقبال مسعود ندوی لکھتے ہیں ۔ برطانیہ کے ایک سلمان اقبال مسعود ندوی لکھتے ہیں ۔ برطانیہ کے ایک سلمان اقبال مسعود ندوی لکھتے ہیں ۔ برطانیہ کے ایک سلمان اقبال مسعود ندوی لکھتے ہیں ۔

مطابق جا نور ذبع کرتا ہے۔ یہ یہ وکا فرقہ
ہے رحکومت ان سے تعرض نہیں کرتی۔
ایک وجران کی اقتصادی سیاسی اہمیت ہے۔
اس فرقہ کے ساتھ رعا بیت ہی کی وجرسے
ہیں پر فربیحہ کی اجازت بل سکی ہے ۔"
ہیں پر فربیحہ کی اجازت بل سکی ہے ۔"
ہیں پر فرفہ اس بات کی مثال ہے کہ اغیار کے بیداگر وہ مالات کس طرح تھی اصلام کے لئے مفید ہی جاتے ہیں۔
مالات کس طرح تھی اسلام کے لئے مفید ہی جاتے ہیں۔
مالات کس طرح تھی اسلام کے بیار مفید ہی جاتے ہیں۔
مین مسلمان اپنی نا وائی سے ابیے حالات بیدا کرتے ہیں کہ اسلام کے لئے موانق حالات بیدا کرتے ہیں کہ اسلام کے لئے موانق حالات بیدا کرتے ہیں کہ اسلام کے لئے موانق حالات بیدا کرتے ہیں کہ اسلام کے لئے موانق حالات بیدا کرتے ہیں کہ اسلام کے لئے موانق حالات بیدا کرتے ہیں کہ اسلام کے لئے موانق حالات بیدا کرتے ہیں کہ اسلام کے نام برئی گئی ہو، بالا فروہ غیراما ای فید وہ غیراما ای فید خریرے تم ہو۔

# يه الرحى كى منازيامين سالن يكانا ہے

کوئی شخص یہ ناوانی نہیں کرے گاکہ اپنے گفر کا کھانا کا گھ کی ہنڈیا میں پہلئے کیو کہ ہرخص جانتا ہے کہ جو لھے گاآگ کا تھے کی ہنڈیا کو جلا دے گی۔ اور بالآخرآ دمی کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ گریسی علی دے گی۔ اور بالآخرآ دمی کے حصے میں کچھ نہیں آئے گا۔ گریسی عجیب بات ہے کہ متن کا کھانا ہرآ دمی کا ٹھی کی ہنڈیا میں بہارہا ہے۔ نعرے اور کا نفر نسبیں، شاعری اور خطابت ، نعرے اور کا نفر نسبیں، شاعری اور خطابت ، احتجاجی اور مطالبات ، یسب "کا کھی ہنڈیا ، ہیں۔ گرم ارے تعمی قائم جانے اور مطالبات ، یسب "کا کھی ہنڈیا ، ہیں۔ گرم ارے تام قائد بن ایخیب کے ذریعہ ملت کا متعبل نعمیر کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ پہلے کئی نسلوں کے ذریعہ ملت کا متعبل نعمیر کررے میں گئی کا بیس کے پیل کئی نسلوں کے ناکا م تجربات بھی ان کے جوش میں کئی کا باعث بند ہو سکے ۔

جہاز چان سے کواکر ہجر چور ہوچکا کھا۔

اس کے ڈٹے ہوئے تختے سمند کی موجوں میں بچکو لے کھار ہے کھے۔

سینکٹوں مسافرائی منزل کے بجائے سمندر کی تدمیں بیخ چکے تھے۔

اور جہاز کا کیتا ن ایک تخت کا سسہارا لئے ہوئے جی رہا تھا۔

کا م

کتن ہے رہم ہے وہ قدرت جس نے سمندر میں چٹان ابجار دی

کیسی ظالم ہے وہ قدرت جس نے یہاں روشنی کا میٹار نغر ہے نہیں کیا

کین جرم ہیں وہ جہاز ساز جھوں نے جہاز کو ماد تتر پروٹ نہیں بنایا

وہ جی دہا تھا ، اور چیخ مہا تھا

مگروہاں کوئی سننے والا نہ تھا جواس کی چیخ کو سنے

اس کی اور فضا ہیں تحلیل ہوتی دہی

ریہاں تک کہ وہ بھی اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ سمندر میں غرق ہوگیا

اس کا چیننا اس کے کام نہ آیا اور نہ دوسروں کے۔

اس کا چیننا اس کے کام نہ آیا اور نہ دوسروں کے۔

اس کا چیننا اس کے کام نہ آیا اور نہ دوسروں کے۔

### عقل سے کام بیجے نہ کہ جذبات سے

کسی فی کامیابی کا رازیا ہے۔ ایک لفظیں یہ کہ: وہ انہائی جذباتی مواقع برانہائی عقلی فیصلے کرسکے۔ اسی کو مبرکہتے ہیں۔ زندگی بکہ مسلسل امتحان ہے جس میں بار بار ایسے مواقع آتے ہیں کہ آدمی جذبات سے فلوب ہوجائے، وہ متا نز ذہن کے تحت کارر وائی کرنے لگے۔ ایسے مواقع برا ہے عقل وہوش کو باقی رکھنا اور واقعات سے الگ ہوکر واقعات کے بار بے میں فیصلہ کرنا قرآن کی اصطلاح میں صبر ہے اور واقعات کے بار بے میں فیصلہ کرنا قرآن کی اصطلاح میں صبر ہے اور بہی کسی کی کامیابی کی واصر یقینی ضمانت ہے۔ ولکم النصر ماصبتی بہی کسی کی کامیابی کی واصر یقینی ضمانت ہے۔ ولکم النصر ماصبتی

کسرکاری مشین کی سست دفتاری ا دراس کاطریقہ ہو

یسے نفا دی اب بھی کیوں ہے۔ حکمال یارٹی کی تبدیل کے

باوجود اس میں کوئی تبدیلی نہیں اگئی۔ مسٹریا نگ نے جواب

دیا «لوگوں نے موجودہ حکومت سے کسی بہتر چیز کی قرق

کیوں کرئی تھی۔ دہ ا خربماری ہی «بی ٹیم » تو ہیں۔

اس میں ان سلما نوں کے لئے بھی سبق ہے جوا کہ

ملکی یارٹی کو بہٹا کہ د دسری ملکی یارٹی کو برسرا قت داد

لائیں ملت کے مستقبل کا سیاسی نواب دیجا کرتے ہی۔

دہ مجول ملتے میں کہ ایک کو بہٹا کرجی دومرے کو دہ اوب

وه النفيس كھلاڑليوں كى بى شيم ہوگى

#### Second Eleven

Mr T. A. Pai, ex-Cabinet Minister, when asked to comment on the "no-change" in the style of functioning and the poor performance of the Government, is said to have remarked: "Why should anyone have expected anything better from them? They are only our B team."

The Illustrated Weekly of India May 14, 1978

مسٹرٹی۔ اے۔ بان اندرا مکومستندس دیرکا بینر تھے۔ ان معموج دہ جنتا مکومت کے بارے بس بی چھاگیا

#### کھی سیاست کوترک کرنے ی کانام سیاست ہونا ہے

اکتوبرمهم ۱ میں دوسری عالی جنگ اپنے شباب برخی در مرکز ایک ایک ایک جزائر کوفتے کرتے ہوے مبایان کے در واڑہ کک مین چکا تھا۔ اس وقت جایان کے دائش کے در واڑہ کک مین چکا تھا۔ اس وقت جایان کے دائش ایڈ مرل ادفیتی (TAKIJIORO ONISHI) نے اپنی قوج کے اعلیٰ انسروں کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا:

" میرے خیال سے اب ایک ہی داست درہ گیا ہے جس اس موٹر بن سکتی ہے۔ وہ یہ کہم " زیرو فائٹرس" کا ایک موٹر بن سکتی ہے۔ وہ یہ کہم " زیرو فائٹرس" کا ایک دستہ بنائیں ہو، ۲۵ کیلوگرام کا ہم نے کروشہن کے سمندری دستہ بنائیں ہو، ۲۵ کیلوگرام کا ہم نے کروشہن کے سمندری دستہ بنائیں ہو، ۲۵ کیلوگرادیں "

ا ونستى كى يى تجويز موا بارزل كى بينجا ئى كى فى القو منظورى كا فيصلد موليا - موا بارول كا ايد دسته بنايا كيا جس كا نام مقا كا تى كير ( KAMIKAZE) يوايك مها با فى لفظ بيرحس كے معنى بي " فنا ئى آندھى" يدنام اس التے اختيار كيا كيا كيونكه تيرحوس صدى بي قبلا ئى فال كے حملہ سے " ايك فدائى آندھى فے جا پان كو كيا يا تھا " جس بي اس كى حبلى كشتياں ايك سمندرى طوفان في تباه حرفوانى تقييل م

اگست ۱۹۳۵ میں جنگ ختم ہوئی توبائخ ہزار کی تعداد میں جا پائی ہوا یا زاس طرح اپنی جانیں دے چکے تھے۔ انھوں نے اکتوبر سم ۱۹ اور جون ۲۰۹۵ کے درمسیان سم امریکی جبازوں کو تباہ کر دیا تھا۔

عایان کے بہادر جوایازوں نے کن مذیات کے

ما تھ یقر با نیال دی تغییں اس کا اندار دا کی خط سے ہوگا رسسومو (SUSUMU KIJITSU) اس موگا رسسومو کا ایک مسالہ جا پائی موا با رکھا حب نے ایک بم کے کراپنے موائی جہا زکو دستن کے ایک ممندری حب تگ جہاز پر گرایا متھا اس نے آخری دن اپنے دفتر سے اپنے خاندان کو حسب دیل خط مکھا:

سمیرے بیارے دالدین اپیارے معالی اور میری بیاری مین !

یقیناً آپ کواس کا عام نہیں ہوگا ، گر دیند دن

پیع میں نے آپ کوالو داع کہی ہے جب کہ میں اپنے گھر

کا دہر پر واز کر رہا تھا ، میرے جہا نے کا دوؤل ک

ہیت میارے مکان کی تھیت کو تھوا ۔ میرے خیالات

ہمت میاد میراوفت آبائے گا۔ گر مجھے موت کا ڈر نہیں ۔

معید اور فیصلہ کو تابت ہوگا ۔ میں اور میرے ساتھی یہ

مغید اور فیصلہ کو تابت ہوگا ۔ میں اور میرے ساتھی یہ

یقین رکھتے ہیں کہ ہم اس ہوگا ۔ میں اور میرے ساتھی یہ

کوتے ہیں اور اپنا وقت پڑ سے اور تاش کھیلے میں گزارت

میری روح ہمیشہ آپ کے ہم اس کے باس رہ کی ۔ ۔ ۔ ۔ اب

میری روح ہمیشہ آپ کے ہاس رہ کی ۔ ۔ ۔ ۔ اب

میری روح ہمیشہ آپ کے ہاس رہ کی ۔ ۔ ۔ ۔ اب

الوداع ، کیونکہ آخروفت کی گھنٹی موجی ہے۔

الوداع ، کیونکہ آخروفت کی گھنٹی موجی ہے۔

الوداع ، کیونکہ آخروفت کی گھنٹی موجی ہے۔

(آپ کا بیٹیا اور کھائی سسسومو) تاہم تاریخ کی برانوکھی تربانی جابان کو بھیائے والی تابت رہوسکی کیوں کہ دہمن سے باس ایک اور برترطاقت محتی حس کے مقابلہ میں جا بانی ہوا یا زوں کی میرلامثال ترقی

# Kamikaze: Suicide Pilots

تشليم كربيا اوراس كيتحت غيرسياك ميدانول س ابي ترنی داستحکام کی تدبیری شردع کردین اسابان کا فحقوصى نشاءتها ماكمنى تغليما ورمبر يمسنعت " جنگ كوختم كرك جنگ جارى ركينے "كى مرسركامياب يى - دم ١٩ ميل كئة كي اس خاموش فيصله كالتيم ١٩٤٠ ين برآ دموا - ٢٥ سال كر سياست ١ حیورے کامیجہ یہ مواکہ جایان ایک ناقابل سنمرساک طاقت بن گيار سائمني تعايم ، كنالوي ، صنعت اور قول كردارك تعميرين حايان فيجو غيرتهولى كامياميان حانسل كي الله عنواية بالواسطة الرات بيداكرة مردنا ك يبان ككمام كيك كان الكونظ إندا ذكرنا اكن مؤليا - امريك ح بزا ترجايان كاا تتدارجايا في باثنددل كے حوالے كر ديا۔ اس كى فوجيں اوكى نا وابي اپنے عظيم

فوج ا أره كوخا لى كريك ايني وطن والسي ملي كثيرا -

معى بدائر تحى - يرتفا الم م م - ١ أكت دم١٩ كوامري موائيات دوائم بم جايان كي زمين يركرات مس ف ميروشها اورناكا ساك فبيسي عظيم معتى شهرول كوحبث منٹیں خاک کا ڈھیر بناوبا۔ آپ چایان کے لئے اس كے مواكونی رامستہ زیخا كہ وہ امر كمير كے ساھنے مبتخبيار وال دے۔ تاہم جابان کے لئے اب مبی راستے بند تہیں موسع -اباس في دوسراط بقيدا ختيا ركيا- اس ف « جنگ کوجاری رکھنے کے لیے جنگ کے خاتمہ" کا اعلان كرديا - جايان ك شبنشاه ميرو مي ون ريديويرة مكو خطاب كرية موسة كما:

"-- ہم ایک تاقابل بردائش صورت مال سے دوچار ہیں ۔ گرہیں اس ناقابل برواشت کوبرواشت كرنا ب تاكدم جايان كى الكينسلون كى تعمير نو كرسكيس " حاپان نے امریجہ کے سیامی اور فوجی اقت داد کو

#### وه ہارکو مانٹ جانتا تھے

امركيبرك ايك شخص في ١٦ ما مي تجارت كي - اس مي ده ناكام موگيا-٢٢ مايي اس ف الكشنىين شكست كهانى يهم ١٨ مين اس ف دوبارة تجارت كي مگراس بارهى ناكام را ١٠١٠ ١٠١٠ اس کوامید فی کداس کی پارٹی اس کو کا گرس کی عمری کے لئے نام دکرے گی ۔ مگراس کی امید بوری مرح کی۔ ۵۵ ۱ میں وہ سینٹ کے لئے کھی ابوا کر ہارگیا۔ ۵۸ مایں دو بارہ اس کوسیٹ کے اُٹ بین کست بوئ -يه باربار ناكام بوف والأنخص ابر بام تسكن (٥٠ ١٨ - ١٠٠٩) تفاجر بالأخر ١٠ ١٨ ي امركيه كاعتد چناگيا اورآج وه شخامركيه كامعماسمجها جا كسيد واكر فارس ونسنط سيل خينكن كى كاميانى كاراز אביים בין בין אבי אבי אבי אבי אביים אבי אביים א

#### مفابلہ کی سیاست ترک کرے

دومری جنگ عظیم (۲۵ – ۱۹۳۹) پی جاپان اور برطانیدا یک وومرے کے دشمن تھے۔ اسس جنگ پیں جاپان نے برترین شکست کھائی ۔ گراس کے صرف ۲۰ سال بعد یورپ کے بازار جاپانی مصنوعات سے بھرے موٹ تھے۔ جاپان نے ۱۹۷۲ پی برطانیداور دومرے پاپنے پورپی ملکوں ہیں ۲ بلین ڈالر کا سامان فروخت کیا۔ یورپ بیں جھوٹے الکٹرانک سامان کی ۵۵ فی صد ما دکٹ پر جاپان نے قبصنہ کر لیا ہے۔ ۱۹۵۲ بیں بورپ میں نروخت ہونے والی جاپانی کا روں کی تعداد ۲۵۰۵ میں تھی۔

جابان کوکیسے یہ موتع ملاکہ وہ اپنے حریف کی اقتصادیات پراس طرح جھاجلے ، انگلتان میں مقیم ایک مایانی تاجرسے جب پرسوال کیا گیا تواس نے جواب دیا:

I SURRENDERED MY SWORD TO A BRITISH OFFICER AT THE END OF WORLD WAR II

Time (New York) August 6, 1973

دومری جنگ عظیم کے بعد میں نے اپنی تلوار ایک برطانی افسر کے توائے کردی تھی رمقابلہ کی سیاست میں جاپان کو شکست عوصی خرار ایک برطانی افسر کے توائے کو متحکم کرنا متروع کردیا ، جدوج بدے میں دان کی تبدین کارگر تابت ہوگئ ۔ جاپان نے " ترکی سیاست " سے وہ مقصد زیا وہ بہتر طور برحاصل کولیے اجیس کو " سیاست " کے ذریعہ حاصل کرلیے اجیس کو " سیاست " کے ذریعہ حاصل کرنے میں وہ تاکام موگیا تھا۔

سے زیادہ سخت نابت ہوا۔ تشردکونند دک دربیہ خم کرنے کاان کے پاس کانی دجہ جواز تھا۔ مگردہ ہیں جانتے تھے کہ عدم تشدد کے اصول ہما تھے دانے طوفان کامقا کم سطرے کریں ۔ جب یہ صورت مال سامنے آئی توایک ہرائے انگریز کلکٹر نے سکرٹیریٹ کونار دیا:

انگ توایک برانے انگریز کلکٹر نے سکرٹیریٹ کونار دیا:

KINDLY WIRE INSTRUCTIONS HOW

TO KILL A-TIGER NON-VIOLENTLY

برائ بررانی برربیت ار بدایات بھیجئے کہ ایک شیرکو

تشدد کے بغیرس طرح ہلاک کیا جائے ۔۔۔۔۔۔۔

اکٹرلوگ سیاست کامطلب سمجھے میں کہ حربیت سے لاستنایی

لڑائی جاری دھی جلئے۔ گراس سیاست یہ ہے کہ خاموش تبیر

لڑائی جاری دھی جلئے۔ گراس سیاست یہ ہے کہ خاموش تبیر
کے درلیہ حربیت کو اسطرے بے مجھیاد کردیائے کہ دہ لڑھے کے قابی م

#### عدم نت رد کام خصیارنت د<u>د</u> سے زیادہ سخت ثابت ہوا

مندستان انگریزوں کے خلات آزادی کی تحریک ۵ مرایس شروع بوئی۔ ابتدائی ۵۰ سال کک بہتحرکی تشدد کے طریقہ پرطنی رہی ۔ ۱۹۱۹ ویس مباتما گاندهی مندوستنان کی سیاست میں داخل ہو تواضوں نے اعلان کیا کہ وہ اہشاکی بنیا دیرا زادی کی تو بخوں کے اعلان کیا کہ وہ اہشاکی بنیا دیرا زادی کی

انٹریز مکراں سے لئے گاندھی جی کا عدم نشرد کا ہتھیار بچیلے" مجاہدین آزادی "کے نشدد کے ہتھ ہیار

#### حقیقی وافعہ صرف قبی عمل کے ذریعہ وجو دس آیا ہے

آب کے کرہ کی دیوار پر توکیلنڈرہے، اس پر، ، ، ۱۵ اکاسندلکھا ہو اہے۔
اگر آب جائے رکہ لینڈرک اوبر، ، ، ۲ کاسندلکھا ہوانظرائے نواس کے
ایک فود ساختہ کیلنڈر
کے آب کو پوری ایک صدی نک انتظار کرنا پڑے گا۔ ایک فود ساختہ کیلنڈر
پر آب جومن سرجا ہیں اپنے ہاتھ سے لکھ لیں۔ گروہ کیلنڈر جو دنیا کے
نزدیک جی کیلنڈرمو، اس پر، ، ، ۲ کام ندر مدیکھنے کے لئے سوسالہ
انتظار کے سواکوئی جارہ نہیں۔

اس دنیا میں کیان ڈرکے لئے ہو فالوں ہے، وہی ملی تعمیر کا ہی قالوں ہے ، فرص ملی تعمیر کا ہی قالوں ہے ، فرص میں من کاستقبل دیجتنا ہو توکسی میں جو و شام لفظوں کا سبلاب بہاکراس قسم کا ایک خیالی محل کھڑا کیا جاسکتا ہے۔ مگر حقیقی مستقبل کی تعمیر طوبل جدوج دے بغیر ممکن نہیں ۔

محرومی اُس وقت محرومی ہے حب کہ وہ اَ دمی کے اندر تلخی اور مالوسی سپیدا کرے۔ گر محرومی اس وقت ترقی کا زینہ بن جاتی ہے جب کہ وہ اَدمی کی دبی ہوئی قوتوں کو جگانے والی تابت ہو

# بحول كالمحروندا جنني دبرين بنتاب اس سيحي مم مدن بين زبي بوس بيعانام

ایک طالب علم کے سرمیت کالج کے برٹسی سے ملے ۔۔ "آب لوگوں نے جوتعلی مضاب بنایا ہج وہ بڑا طویل ہے۔ طالب علم کی عمر کا بڑا صرف مرٹ پڑھنے یں گزرہ آ آ سے " انتخول نے کہا۔

"اس کاحل تو بہت آسان ہے" پر بہت ہے جواب دیا۔ "اس کاحل تو بہت آسان ہے ہیں۔ اصل میں مدت کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ طالب علم کے مدت کا تعلق اس بات سے ہے کہ آپ طالب علم کے اندر کس ورجہ کی لیاقت دیجھٹا چا ہے ہیں۔ قدرت کوشاہ بلوط ر ۱۹۸۸ کا درخت تیارکر نے میں سورس لگ جاتے ہیں مگرجب وہ کلڑی اگا نا چا ہتی ہے تو اس کے لیے صوف چند مہینے در کا دم ویت ہیں اگر آپ معمولی تنم کاعلمی معارفیا ہتے ہوں تو چند سال کی تعلیم کی نام ہوئی ہے گو کا فی ہوئی ہے گو ان میارفیا ہتے ہوں تو چند سال کی تعلیم کی نام ہوئی ہوئی ان میارفیا ہے گا۔ "

میں حال تونی تعیر کا بھی ہے۔ اگراب تھوس اور دیر بائقی جا ہے ہیں تواس کے لئے آپ کو مبراز ما اور لیے عوصت کے سال انتظار کے مرحلہ سے گزر نا ہوگا اور لیے عوصت کے دائیا نا محنت کرنی بڑے گئے۔ الکی ایک ایک کا گھروندا نبانا جا ہے ہوں تو بھر جن شام میں اسبا گھروندا بن کر گڑا ہوگا ہے۔ البتہ الیہ حالت میں آپ کواس حادثہ کا سانا کرنے کے لئے بھی تیار رمنبا چلہ بنے کے جتنی ویرمی آپ کا گھروندا بن کر گھڑا ہوا ہے۔ البتہ ایس حادثہ کا سانا کا گھروندا بن کر گھڑا ہوا ہے۔ اس سے بھی کی مدت میں وہ دوبارہ زمیں ہوں ہوجا ہے۔

مروائیں عبی او گردوغبارا تھ کرنھایں آئے لگتے بیں بگر کردوغبار کی بردار کیلئے آخری طور برجوانجام

مقدر ہے، وہ یکر دوبارہ وہ زمین برگری ادر قدموں کے نیچے بال ہو اے کے لیے باتی رہ جائی ۔

مگریمی ہوائی یانی کے قطرد ل کو می پرواز برآمادہ کرتی ہیں۔ مگریماں معاملہ بالکل محلف ہوتا ہو قطرے فضایس ماکر باول نیتے ہیں، مجروہ بارش کی شکل میں زمین بربرستے ہیں۔ اس کے بعد الوں اور ندلویں سے ہوتے ہو کے سمندر میں بینچتے ہیں اور بالا خر اس نظیم آپی جادر کا حقد میں جانے ہیں جو دائی طور پر اس نظیم آپ جادر کا حقد میں جانے ہیں جو دائی طور پر بورے کرہ ارض کو فیٹے ہوئے ہے۔

ابيابى كيدم فالمرسارى مركرمول كالجعى مع سطى اورغيردانش منداره سرگرميال انسالول كومرت گرده مین گرانے کا باعث مونی میں اور مسر ارسوں ک بنیادگہری بھیرت پر ہوتی ہے وہ آدمی کوترتی کے أسان يرينجاد تني الب تجفيه طريع سورس ك درمیان ہم نے اس ملک میں قوی تعبیر کے نام سے زمردست مگامدآرائی کی ہے مگریہ کوشیس اس انجام برخم بون مي كرائع بم صرف كردراه بن كران ني قافلوں کے قدمول کے نیجے با مال مونے مے لئے لیے بوكيبي والانكم كوجد وجبد كاج طوي موقع طاادر المسي وسنرى امكانات بمارات ليترتيعي مرات تع اكريم ن دانش مندى كرساته الخبس استعال كيابوتا توائع مم زمین برجھائے موے موتے ورمازر ماتم کے بجائع م منصلكرن والے كى بورلشن بس بوتے۔ ہارے نیے آسانی سرواز بھی مقدر مقی مگر واری بھر آ ك وصصصرف دين كى يا مانى كالخام بالد عصري آياج.

# کیمی ست رفتاری زیادہ طیم ہوتی ہے

تارکول کی جی سرک برنگ کارتیزی سے جیس دی تقی دو مری طرف سرک کے کنارے ایک کسان ٹرکیٹر کی بیٹھ بر بی جی کو اے کسار ہا تھا ۔ وہ ٹیلیں اور کھا تیوں کو مجدار کرر ہا تھا آ کہ اس کو فسل اگانے کے قابل بنائے کا درکے لئے کوئی شہرا کہ ہیں تھا جب کہ ٹر مکیٹر کو جگہ گھو کر لگ رہی تھی ۔ اس کو بار بار رکٹ ایر تا تھا۔

کارک مقابر میں ٹرمکیٹری یہ حالت کسی بھی درجہ میں اس کی انجیت کونہیں گھاتی ۔۔
کار بنے بنائے راستہ بر دوٹر رہی ہے، جب کہٹر مکیٹر خو دایٹا را سنہ بنار ہاہے ۔۔
ایک ماضی میں سفرکر رہاہے، دوسراستقبل کی طرفت ما پرح کر رہا ہے۔ ایک تا ایخ
کے اندرگم ہے، دوسرا اپنی جدوجہدسے خودایک تا ایخ بنار ہا ہے۔

ٹریکٹر کی سست رفتاری میں بوعظتیں بھی ہونی ہیں اس کے مقابلہ میں کار کی تیزر فتاری کی کو فی حقیقت نہیں۔

#### دوسرول كساته اجهاسلوك خود ابنے كمفيد مؤتاب

شیخ سعدی شیرازی (۱۹۱ – ۹۸ ۵ ۵) کی کتاب بوستال کے شروع بی ایک حکایت درج ہے۔ الا کاعنوان ہے: "پند دادن کسر لے ہرمزرا " اس حکایت کے مطابق ایران کا باد شاہ نوشیرواں جب مرض الموت میں بیشلا ہوا تواس نے ابنے جانشین ہرمزکو مبت سی ضیحتیں کیں۔ ان میں سے ایک نصیحت، سعدی کے الفاظ میں ، یہ تھی :

مراعات دم تفال کن از بهرخولیش که مزدور نوش دل کند کاربیش ین چود هراوی اورسردارول کے سائھ رعایت کرد اس سے خودتم کو فائدہ موگا ، کیوں که مزدور جب نوستن موقو دہ کام زیادہ کرتاہے ۔

# به کام ہے بالبٹدری

واکٹرعبدالجلیل فربدی (مم ۱۹ سم ۱۹ سم ۱۹) ابتداری آل انڈیا امن کونسل کے ببرتھے۔ اس کے بعداس سے علی دور موگئے اور اولاً آل انڈیا مسلم مجلس مشاورت اور اس کے بعد سلم میس کے دربعہ کام کرتے رہے ۔ امن کونسسل سے اپنی علی کہ کارے میں ایک متخص کو انٹرویو دیتے ہوئے اکھول نے کہا تھا :

" بحب جبل بورس بدائنی (۱۹۹۳) مونی تویس نے کونسل سے کہا کہ جلوجبل بورس کر کچیے کام کریں۔ مگران لوگوں نے میری بات ند مانی۔ وہ بین الاقوای امن کی بات نو کرتے تھے۔ مگرا نھیں گھرکی بدائنی رفع کرنے کے کام سے دل جبی زختی۔ میری بات نہ مانی دفع کرنے کے کام سے دل جبی زختی۔ مجھے یہ بات جید بسی لگی اور محسوس ہوا کہ اسپی نظیم سے میرانعلق رکھٹ ہے کارسی بات ہے۔ اس لئے میس نے استعفا دے دیا " دا لحسنات انگست ۷۵۱)

واکٹر صاحب مرحوم نے جو بات امن کونسل کے بار سے بیں کی، دہ صدفی صدیجے ہے، صرف اس اصافہ کے ساتھ کہ خودہ ارسے دم بنا کہ کا موں سے ماتھ کہ خودہ ارسے دم بنا کہ کا حال تھی ہیں ہے۔ ہماراتقریباً ہررہ نما، خواہ دہ ندبی مجدیا غیرند ہیں، عالمی کا موں سے خصوصی دل جب دکھتا ہے۔ اپنے گھر، اپنے حکم، اپنے ادارہ اور اپنے قریبی دائرہ میں اس کے لئے جو کام ہیں، اس مصردف ہونا وہ اپنے لئے جھوٹی بات سمجھتا ہے۔ اس کے برعکس آل انڈیا اجتماعات کی صدارت اور بین اقوامی نمائش میں مصردف ہونا وہ اپنے لئے جھوٹی بات سمجھتا ہے۔ اس کے برعکس آل انڈیا اجتماعات کی صدارت اور بین اقوامی نمائش کی میں تقریبی کمال دکھا نااس کو زیادہ بستا ہے۔ موجودہ ذیانہ بیں ملت کی بربادی کی، اگر کی نہیں تو کم از کم ایک بڑی دجہ، یقیناً ہی ہے۔

الله كسامن مرفرون ماصل كرن كاجذبه أدى كوابي فاتى ذمه داريول كى طرف متوجر كرتاب، كرافسانول كما من الله كمرافسانول كودي كالمنافول كودي المربيا وه جوجاتى سهد يكول كرمام السانول كودي والمائل الله المربيا وه جوجاتى سهد يكول كرمام السانول كودي المربيا وه بين المربي المربي

# سفرابت داسے شروع موتا ہے نہ کہ درمیان سے

سفر کا آغاز جب جی موگا دیں سے بوگا جہاں آ دمی فی الواقع کھڑا ہوا ہے ۔۔۔۔ ایک شخص دہی میں ہے اور بمبئی بہنچنا چا ہمتا ہے، ایسے شخص کے لئے بیمکن نہیں کہ وہ دا در سے اپنا سفر شرد را کرے ۔ اس کو ہر ل دہی سے میں ہوگا۔ دا درسے سفر شروع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سفر بھی سنسر درع ہی نہ ہو۔

start again from scratch . . ??

م کوابندان نقط سے اپنا مفر شروع کرنلہے کوئ شخص اگل منزل سے اپنے سفر کا آغاز نہیں کرسکا م

#### التي سمت ميں

ايك تطيفه ب كدول مين ايك مسافركنات يليس ى مثرك يرصل ربا تقاءاس كوبار ليمنث با أوس جا نا تقاء مگر اس كارخ التي طرف تقاراس في داسبتدين ايك شخص سے بوجھا:" بارلىمنٹ ہاؤس بيان مسكنتى دور موگا " جواب دینے والے فے کہا" تقریباً ۲۵ ہزادمیل" مسافر ين كر كهراكيا مع جنابين آب سه داسته بوجه رمام ادرآب مجه سے مذاق كرر ب بي " اس في كها: معاف كيج كا- مي في ملاق نبين كيا- اصل مي أب ياركيدات ہاؤس کے الٹی طون جل رہے ہیں - اس سے اگراً ہے ی<sup>وں</sup> می چلتے رہے توزین کا پورا چکر کرنے کے بعدی آپ اپنی منرل برمینے سکیں گے جس کی گولائی ۲۵ ہزار سل ہے ا يه بات بنى اس دقت بع حب كرآب عرض البلد كم تفيك اس خطير حلي رب مول جس يرياد ليمنث ما أوس واقع ہے۔اگرا ب کھودا ئیں بائیں ہو گے متوزمین کا بار بار عکرکرنے کے لبد کھی آب اپنی منزل کو یائے سے محروم

یرسین یا کسی کاکوئی مسافراس قسم کی ملکی ہیں اسے داران کے کاریمین کے ایک اپنے دنیوی معاملات میں اننے نادان منہیں ہوئے کہ اپنی علطی واضع ہونے کے بعد بھی برستور التی راہ برطیتے رہیں۔ محرفی بی بات ہے کہ دین کے شدید تر معاملا میں بیشیتر لوگ اسی علی ہیں متبلا ہیں۔ واضح کرنے واضح کرنے ہیں۔ ان کا دل بھی گوای وائے کرنے ہیں۔ ان کا دل بھی گوای دیتا ہے کہ بین علی برموں ۔ محرشعوری یا غیرشعوری طور بر دیتا ہے کہ بین علی برموں ۔ محرشعوری یا غیرشعوری طور بر وہ اس کوعزت کا سوال بنا لیتے ہیں۔ "اگر میں ہے اس کے کہنے سے اپنی علمی مان کی تو میں جیوٹ ام وجا دُل گا " یہ کے کہنے سے اپنی علمی مان کی تو میں جیوٹ ام وجا دُل گا " یہ کے کہنے سے اپنی علمی مان کی تو میں جیوٹ ام وجا دُل گا " یہ

احساس ان کے لئے رکا وٹ بن جانا ہے ۔ دو برستی فلط راست بر جلتے رہے ہیں۔ یہاں کک کرتبائی کے گراھے بیں ایمار ملت کا سفر بھی جوج دہ نمانہ میں مجھواسی نوعیت کا موگیا ہے ۔ لوگ التی سمت نمانہ میں مجھواسی نوعیت کا موگیا ہے ۔ لوگ التی سمت میں دہ بھول گئے ہیں کدالتی سمت میں مفرادی کو منزل سے اور دور کر دبنا ہے نہ کم اس سے تربیا ۔

# مسائل کاحل خاموش منصوبین نه که بررونق هنگامول میں

اسرائیل کے دریراعظم مشریجن سے پوچھاگیا "کیا اسرائیل اس کے لئے تیارہے کی مقبوصہ معنسر با اردن اورفلسطینیوں کے مسئلہ کوحل کرنے کے لئے گفتگو کرے" اکفول نے جواب دیا:

موجأتى بير فواه قوم كامسلمل مويانه مور

#### کامیابی کا رازیہ ہے کہ \_\_\_ آدی اپنی ٹاکامی کے راز کو جان بے

900

بختگی اس صلاحیت کا نام ہے کہ آ دمی ان چیزوں کے ساتھ برامن طور بررہ سکے جن کو وہ بدل مہیں سکتا۔ مہیں سکتا۔ بختگی انکساری کا نام ہے۔ ایک بختہ انسان یہ کہنے کا حوصلہ رکھتاہے کہ '' یس غلطی بر تھا۔''

سورج ایک بے مدروش حقیقت ہے۔ مگر بشخص اپنی آنکیس بندکرے اس کے لئے سورج کاکوئی وجود نہیں ۔

-20

فاتی نقصان کا اندیشہ مجوتو آ دمی فوراً حفیقست پسندامذا نساز میں سوچنے لگتاہے۔ گر ملی معاملات میں دلاک کا انب اربھی کسی کوحقیقت بہند بنانے کے لئے کا فی نہیں۔

900

کھی جاننااس کا نام ہوتا ہے کہ آ دی یہ کہددے کہ " میں نہیں جانتا ہ

#### این صلاجتوں پر مجروسہ کیجے آپ کو دوسروں سے کوئی شکایت مہوگ

بچورراکی کے اے سخت ہے۔ البتہ دہ البتہ دہ اس کے لئے نرم ہوجاتاہے جسٹ اس کو توڑنے کا دفار قرائم کرلیا ہو۔ یہی صورت ہرمعائلہ بیں ہیں آت اورالہت کے بیں ہیں آت اورالہت کے ساتھ ذندگی کے میدان میں واض ہوں تو ہرگا آپ ابناحق وصول کرکے رہیں گے ۔ اوراگر لیا قت اور الہت کے داوراگر لیا قت اور الہت کے داوراگر لیا قت اور الہیت کے بنیر آب نے دندگی کے میدان میں قدم دکھا المہیت کے بنیر آب نے اس دنیایس اس کے سواا ورکچھ مہیں کہ نے اس دنیایس اس کے سواا ورکچھ مہیں کہ تے رہیں۔ کرتے رہیں۔

اورایا تنت پر کھروسہ کیئے۔ آب کو احول سیمی تنکا اورائیا تنت پر کھروسہ کیئے۔ آب کو احول سیمی ترکا منظم کی ۔ آب کو احول سے ذیادہ منظم کی افرائی کا اظہارہے۔ کیونکواس کا مطلب میں سے کہ آپ نے وہ ناگزیر تیاری مہنیں کی متی جہ احول سے اپناحی وصول کرنے کے لیے صروری ہے۔

اکا می کی و حب بر شربین کال ایک انوانی دیم پی را کفول نے کہاکہ انوان اسلین کی ٹاکا می کی وجہ پیٹھی کہ وہ سیاسست میں قبل اُروقت وائل ہوگئ : تد خلنا نی السسیاسی قبل وقتہا قبل وقتہا

#### برترسطح سے کام کے نے کا ذھی پیدا کیعیے

کسی شہر میں کیرے کی دوکان نہ ہوتو ہے تھ مانتا ہے کہ یہ ایک سنہری موقع ہے جس کو انتعال کرکے کوئی شخص شہر میں ایک کا میاب ددکان کا مالک بن سک ہے کہ میاب ددکان کا مالک بن سک ہے کہ میاب انگیب اس سے بھی نہاوہ میرافلا ہے جس کو ابھی تک کسی نے استعال بنیں کیا۔ ہمارے ملک کے میرے ہوئے دفائر اور ہمارے میروفت خرید وفروفت کے کہا مے جب روفت خرید وفروفت کے کہا مے جاری رہے ہیں اپنی ساری ہما ہمی کے یا دجود ابھی میاری میا ہمی کے یا دجود ابھی میک فالی میں۔

اب بازارسے کوئی ملک کی بنی ہوئی ہیں فرریس خردیں، خید بہ روز کے تجربے کے بدائی کوملوم مبرگاک آب کوانی کی بہت جارات محصر مہیں ملی ہے بیت کام کے لئے ملازم رکھے ، مہہت جارات محسوس کریں اوصات میں بورائیس اثر ما ساس کا مطلب یہ ہے کہ بازارا گرچ ما انوں سے بٹے ہو گئے ہیں مگروہ ان بازارا گرچ ما انوں سے بٹے ہو گئے ہیں مگروہ ان جزوں سے فالی ہیں جو تھی تھا گا کہ کومطمئن کونے والی ہول اس مراس وہ تھی جات کا کہ کومطمئن کونے والی ہول اس مراس وہ تھی جات کی کی مطمئن کونے والی ہول اس مراس ہوئی ہیں مگرایمنیں اس بھی الیے والی ہول اس بھی الیے کا کرخوں کا انتظار سے جوان کی مری کے مطابق ان کا کم پوراکرمکیں۔

کام پوراکرمکیں۔

حقیقت بیدے کرآج سارا ملک ایک طیم خاامی دوچارہے ۔ اور میفل اعلیٰ مصنوعات اور مبترکا رکودگ کاخلاہے ۔ اگر کو ل گروہ ہوجو محنت اور کمل دیا شداری میں اعلیٰ معیار دکھاسکے جو شال کے طور بیر جمنی اور

#### کادکسردگی کا شدا دبیرگریے آب اینے گئے جگسے عاصسل کریسکتے کھیں۔

مایان میں نظر آتا ہے تو دہ آنا فانا لمک کا تعالیٰ پرهیا جائے گا اور جو گردہ انتصادیات بر قابض برمائے دہ فارمی بیجہ کے طور بر دوسرے شبول برنجی قالمیں بوکر دیتماہے۔

نبی دوسراطرنقیہ زندگی کااصل طریقہ ہے۔ تمام بڑی بڑی نزقیاں اور کامہا براں الحنیں کے لیے مقدر بیں جواس دوسرے طریقے کے مطابق کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مسلم فیادت موجودہ زیانے میں سب سے زیادہ ناکام قیادت تابت ہوئی ہے۔
اس کی وجاس کی یہ غللی ہے کہ اس نے سلمانوں کے ستقبل کوننمیر کے بجائے سیاست میں ٹائل کیا۔ سیاست بازی کامطلب ہے، اپنے مسائل کے صل کے لئے دوسروں کے خلاف مہم جیلانا۔ جب کونمیرے ہے کہ اپنے مسائل کے لئے خود اپنے اویرعمل کیا جائے۔

کرنے کا مسل کام پر تھاکہ توم کواس جیٹیت سے تیار کیا جائے کہ لوگوں کے عت ایم معنبوط ہوں ان میں باہم اتحا دہو معنبوط ہوں ان کے اندر اخلاق کی طاقت ہوا وہ تعلیم میں او پنے ہوں، ان میں باہم اتحا دہو اقتصادی شعبوں میں انحول نے اپنی عگر بنائی ہو۔ سما جی بہبرد کے ادارے ان کے درمیان علی دہم ہوں۔ درہ زمانے کو بیم اور اس کے مطابق کام کرنا جائے ہوں۔ اور بجر مرب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے اندروہ شور ابھارا جائے کہ وہ صاحب نظریہ افراد کی حیثیت سے لوگوں سے درمیان دہ مکیں۔ ابھیس چزول کے اورکسی قوم کی ڈندگی کا دارو مدار ہے لیکن مسلمانوں نے دومروں کے خلاف سیاسی ہنگامہ آرائی تو خوب کی مخودای تقیر کے لیے کوئ کام ذکریا۔

مزید نا دانی ہے ہے کہ بیاست بازی سے جب دہ کا میاب شہوسکے تواب ایھو افروں سے دو مرول کو ذمہ دار مغیرارہے ہیں۔ مفدو سے دو مرول کو ذمہ دار مغیرارہے ہیں۔ حالانکہ اس قسم کی بانوں سے دہ صرت ہے بات تابت کردہے ہیں کہ قرآن کے الفاظ بی انوں سے دہ صرت ہے بات تابت کردہے ہیں کہ قرآن کے الفاظ بی انوں سے دہ خوت یا کہ کا مخبیر کا درخت نے کا درخت (گایا تھا۔ کیونکہ کل طیبہ کے درخت کے خداکا اعلان ہے کہ کوئی اس کوا کھاڑ نہیں سکتا ۔ یہ انجام صرت کلہ خبیر کے درخت کے فداکا اعلان ہے کہ کوئی اس کوا کھاڑ نہیں سکتا ۔ یہ انجام صرت کلہ خبیر کے درخت کے کے مقدار ہے کہ جو جاہے ہاتھ بڑھا کر اس کوا کھاڑ سے۔ (ابراہیم)

## ایمان برہے کہ جب کوئی غرمعمولی بات بیش آئے ۔ توادی کے اندرنفسانیت نہائے بلکہ خدا برسی جاگے

آدی کی زندگی میں مختلف تسم کے دافغات بیش آتے ہیں کیجی آرام کیجی تعلیف ، کیجی تعربف کیجی منقید مد کیجی خوش کی فرندگری میں ختلف کے برجے ہیں۔ کا میابی یہ ہے کہ ان واقعات سے آدمی کے اندر نفسانیت مذجا کے بلکہ خدابیت جا گے۔ خوشی ا در آرام ہونواس کے اندر شکر کا جذب ابھرے کسی سے کوئی مکلیف بہنچے تواس کے اندر جز اور عبدیت کی روح بیدا ہو۔

ا ۱۹۷۵ بیں شیخ محیب الرحمان اور ان سے کابینی رفقاء مسطرتاج الدین احد امسطر فرالزمال امسطر اندرالاسلام اور دوسرے بہت سے اوگ قتل کردیئے گئے تھے۔ اس واقعہ سے کسی قدر بہلے اپریل ۱۹۷۵ ایس بنگائی صحافی مسطر سکھ ریخن واس گیتا ڈھاکہ گئے تھے اور منگلہ دیش سے لیڈروں سے ملے نقے ۔ انحفوں نے بنگلہ دیش سے فونین واقعات پر ایک تماب تھی ہے حیس کا نام ہے:

The Midnight Massacre in Dacca

مسطرگیتا کے بیان کے مطابق اپریل ۵۱۹ ابیں جب وہ دوسرے مہندوسٹانی صحافیوں کے ساتھ ڈھاکہ بہنچے قدوباں جیب حکومت کوختم کرنے کی افواہیں گرم تھیں مسطر قمرالزماں سے جب وہ ان کی رہائش گاہ پر ملے تو موصوف کے الفاظ ہیں :

The first thing he asked for was the tin of Zarda

پہلی چربواکھوں نے مجھ سے مانگی وہ زر دہ کھا۔ میں نے بتایا کہ میں ان کے لئے زردہ کا ایک ڈبرلایا ہوں۔
مسٹر تاج الدین سے جب وہ ان کے مکان پر ملے تو اکھوں نے مسٹر گیبتا سے فرمائش کی کہ دہ ایشور جب نہ دویا ساگر کی کتا ہیں پڑھنا چا ہتے ہیں۔ یہ کتا ہیں ان کو فراہم کر دی گئیں۔ مسٹر خوند کرشتنا تی جواس وقت سٹریٹر اور کامرس کے منسٹر تھے ، اکھوں نے شکا بیت کی کہ کلکتہ کے اخبار اٹ نے اپنے صفحات ہیں ان کو این مبکہ نہیں دی ہتی اکھو نے مسٹر داس کے منسٹر تا کی کہ کہ ان کو اس کی مسٹر دالا سلام کو دی۔ مسٹر داس گیتا اکھتے ہیں میں سمجھ نہ سکا کہ وہ شیخ مجب کے خلاف ان کی شکا بیت کو میرے جیسے ایک غیر کی صحافی سے کیوں میان کرر ہے ہیں۔

ا ۲۵ ماری ۱۹۷۱کو پاکستانی فوج نے بنگلہ دیش میں ماردھاڑکیوں شروع کی اے مسٹر تاج الدین نے بنایا کہ اسکیش کے بنایا کہ بنگلہ دیش کی کمل آزادی کا اعلان کردیں ۔ مینصوب فو ندکرمشتاق کے درید پاکستان کے لیڈردل تک قبل از دقت بینج کیا اور انکوں نے فوجی کارروائی شروع کردی ک

#### كام كا آغاز نود اين ذات سے

" ہماری قوم جاہل ہے، آپ اس کی جہالت دور کرنے کے کیوں ہو گئے۔"

" آپ نے نو دکبال کی نعلیم حاصل کی ہے ۔ "
" میں تو بدشمتی سے کوئی تعلیم حاصل نہ کرسکا۔"
" میر آپ برکیج کے فور اگسی تعلیم ادارہ میں داخلہ نے لیجئے۔ اگر آپ نے بڑھ ایس جاہل کم ہوجا نے گا۔"
بڑھ ایما نو قوم کا کم سے کم ایک جاہل کم ہوجا نے گا۔"

دوخصوں کی گیفتگو نباتی ہے کہ موجودہ مالات میں ہمانے کرنے کاکام کیا
ہے۔ دہ یہ ہے کہ دو سرول کو لمقبین کرنے کے بجائے ہشخص اپنے کام میں
لگ جائے ۔ زندہ قوم کی علامت یہ ہے کہ اس کا ہشخص" بس کیا کروں"
کے سوال پرسوچ تاہے ۔ اس کے برعکس جب قوم کے افراد" دوسرے کیا
کریں"کے سوال پر بجٹ کرنے لگیں توسم مضا چا ہے کہ قوم مرجکی ہے ۔ اس
فنم کی حرکت موت کی حرکت ہے مذکر زندگی کی حرکت .

 پالیس سال پینی مولانا آزاد کاید تجزیر کس قدر مسیح نفا مرجم دیجتے ہیں کہ کچردوں بعدوہ ان دولا کاموں کو چروگر سنسٹوں" بالغاظ دیگر سیکا کی لائن پرجی ٹیرے ماگر جبودہ آخروقت کک بی افسال کی عرب این برجی ٹیرے ماگر جبودہ آخروقت کک بی افسال کی عرب این کے لئے جو کرتے دہے کہ جو اسال کی عرب این علی مول ت کو است مفرد کیا تھا ، اسی پر میں آئے بھی قائم بول ت کے ہوا تھا ، اسی پر میں آئے بھی قائم بول ت کے ہوا تھا ، اسی پر میں آئے بھی قائم بول ت کے ہوا تھا ، اسی پر میں آئے بھی قائم بول ت کے ہوا تھا ، اسی پر میں آئے بھی قائم بول ت کے ہوا تھا ، اسی پر میں آئے بھی قائم بول ت کے ہوا تھا دی مقصد سے کر ایک آخر ایک

#### یاالی به ماجراکیا ہے

مولانالوالکلام آزاد نے ۱۹ ایس اوارہ ما ۱۹ یس مولانالوالکلام آزاد نے ۱۹ اوارہ ما ۱۹ ایس مصابات اوارہ قائم کیا تھا۔ اوارہ کے مقاصر میان کرتے ہوئے انھوں نے تھا: مہمارے کاموں کی بڑی تی میں صرف دو ہی ہیں ۔ مسلمانوں کی داخل اصلاح واحیائے علم وعل اور عیر تھی تی توجوں میں اسلام کی تبلیغ ۔ مید دونوں کام بغیر کسی فیر توجوں میں اسلام کی تبلیغ ۔ مید دونوں کام بغیر کسی اسی جماعت کی موجود گل کے ابنام ہمیں یا سکتے ۔ حبس قدر تحریکی ، وہ اسی طرح صابح ہوجائیں گل جس بغیراس کے بوں گل ، وہ اسی طرح صابح ہوجائیں گل جس طرح اب تک صابح ہوجائیں گل جس ایس کے بوت کی مقابع ہوجائیں گل جس موجود کی ایس کے بوت کی مقابع ہوجائیں گل جس موجود کی ایس کے بوت کی مقابع ہوجائیں گل جس موجود کی ایس کے بوت کی مقابع ہوجائیں گل جس موجود کی ایس کے بوت کی صابح ہوجائیں گل جس موجود کی بیس کے ابتلاث کا ارزو بر ۱۹۱۹ کا ایس کے بوت کی مقابع ہوجائی ہیں گل جس کا مقابع ہوجائی ہوت کی مقابع ہوجائی ہوت کی مقابع ہوجائیں گل جس کا مقابع ہوجائیں گائی ہوتھائیں گل جس کا مقابع ہوجائیں گل جس کی کا مقابع ہوجائیں گل جس کی کا مقابع ہوجائیں گل جس کا مقابع ہوجائیں گل جس کی کا مقابع ہوجائیں گل جس کی کا مقابع ہوجائیں گل جس کا مقابع ہوجائی گل جس کی کا مقابع ہوجائیں گل جس کے کا مقابع ہوجائیں گل جس کی کا مقابع ہوجائیں گل جس کی کی کا مقابع ہوجائی کی کا مقابع ہوجائیں گل کے کا مقابع ہوجائیں کی کے کا مقابع ہوجائیں کی کا مقابع ہوگیں کی کا مقابع ہوجائیں کی کا مقابع ہوجائیں کی کا مقابع ہوگیں کی کا مقابع ہوگیں کی کا مقابع ہوئیں کی کا مقابع ہو کا مقابع ہوگیں کی ک

MR ATAL BEHART VAJPAYEE, EXTERNAL AFFAIRS MINISTER, CONFESSED HERE TODAY THAT HE HAD FOUND MAHATMA GANDHI WANTING AT THE TIME OF INDIA'S PARTITION IN HIS APPROACH TO THE COMMUNAL QUESTION.

The Times of India, 31.1.1978

وزیرخارج بمسرال بهاری باجی نے اپنی تفت ریمیں اعتران کیا کہ اس وقت ان کا خیال تھا کہ مہا تا گا ہمی نے باکہ اس وقت ان کا خیال تھا کہ مہا تا گا ہمی نے بلک کی تعتیم کے دقت زقہ وارانہ سوال پر جرموقف اختیار کیا ، وہ فوی معیار سے گرا ہوا تھا ۔ زگراب وہ سیجھتے ہیں کہ مہاتا گا ندھی کا موقعت ہی درمت تھا ) حقیقت بین رمہا کا ندھی کا موقعت ہی حصا تھ اکثریہ المبہ بیش آ آ ہے کہ ان کے وقت کے پر جبتی لوگ ان کے موقعت کو بیست بہتی کا موقعت میں معالاں کہ معد مرحق اور قابل کے ممالات نابت کرتے ہیں کہ وہی زیادہ مرحی اور قابل کے مالات نابت کرتے ہیں کہ وہی زیادہ مرحی اور قابل کے مالات نابت کرتے ہیں کہ وہی زیادہ مرحی اور قابل کے مالات نابت کرتے ہیں کہ وہی زیادہ مرحی اور قابل کے مالات نابت کرتے ہیں کہ وہی زیادہ مرحی اور قابل کے مالات نابت کرتے ہیں کہ وہی زیادہ مرحی اور قابل

#### وفت گزرنے کے بعد

۳۰ جنوری ۱۹۳۰ کومهاتماگاندهی کوگولی سے
ہلاک کردیاگیا تھا۔ اس دنت سے ہرسال یہ دن سوم
سنہیداں "کے طور پر منایا جا آیا ہے۔ ۳۰ جنوری ۱۹۰۸
کواس موقع پر جو تقریبات ہوئیں ،ان ٹی سے ایک یہ
تفاکہ برطانی ٹوبل انعام یا فتہ لارڈ فلی نویل بیکر کوئلچر
کے لئے مدعوکیا گیا۔ اس اجماع کی صدارت مسٹر
اٹل بہاری باجی نے انجام دی ۔
اٹل بہاری باجی نے انجام دی ۔

منٹر باجی ، جواس وقت ہندستان کے وزیر خارجہ ہیں ، مہم ۱۹ میں ڈاکٹرسٹ یام پرشاد کر ہی (مبندو مباسیما) کے پرسنل سکرٹیری سے رمسٹر باجی کی صدارتی تقریر کی جورپورٹ اخبارات بہ آئی ہے ، اس کا ایک حصریہ ہے۔

# صجح کوشش کرنے والے کے لئے

الکامی کا سوال تهمیں ۔۔

بوحرکت کرنا چاہے اس کا استکی خبر بنہیں ہوتا ۔۔ گیس نیجے بنیں ساتی قرا دیر الکالی ہے۔ بان کو ادنجائی آ کے الکی کا پیر علاق کرانچ لیے مجموعات کرنے کے برقام بنیں بہت کہ ابنا راستہ بنالیتا ہے۔ درخت سلح پر قام بنیں بہت کو ابنا راستہ بنالیتا ہے۔ درخت سلح پر قام بنیں بہت کو قورہ زمین کو پھاڑ کر اس سے اپنے لئے زندگ کا تو وہ وہ کر اس سے اپنے لئے زندگ کا حق وصول کرنا ہے۔

یمی طریقہ آب کو بھی اصیار کرنائے آپ کا مہلاکام یہ ہے کراپنے آپ کو تھیں، اپنی تولوں کو صحیح ڈھنگ سے ترسیب دیں ادر کھی ماحول کو تھی کرماحول کے اندراس طرح گھیں کا اسکے مقا بلہ میں اپنی اہلیت تا بت کرنے کے لئے آپ پوری طرح سلح ہوں ممالات سے اپنی اہمیت مٹوائے کے لئے آپ بیوں مالات سے اپنی اہمیت مٹوائے کے لئے آپ

لیاقت پیالی کے اور وائش مندی کے افر اپنے کے راہ نکا ہے، اس کے بعد آپ کو بھی ماحول سے سکایت نہ ہوگ ۔ زندگ کی کمی منزل برآب اپنے کونا کام محوس بہیں کریں گے۔ ناکامی اور مادی صرف وہیں آئی ہے جہاں ذندگ کی حزوری شرطیس بوری کرنے میں کوئی کو تاہی رہ گئ ہو۔

ناکانی تیاری کے ساتھ کیا ہوا ات دام مسئلہ کو پہنے سے زیادہ سسنگین بن دبیت ہے اللہ میں مسئلہ کو پہنے سے زیادہ سسنگین بن دبیت ہے

كنيركم مالمي م إكتالي الرميك واتع بوا بي رائس آن الله المراء عرودي ١٩٤٨ يدانبارى ريورٹ بتاتى ہے كرموجود و زماندكى "جهورى سياست" كس تفنادے دد جارہ دايك ل درجية بك الوال حكومت كے با بر موتا ہے، دواتشين تقريس كراب، كيونكمندوياك جيس علاقه مين وافي لیڈرننے کا پرب سے آسان طریقیہے۔ مگراسس کی سياسى قبوليت جب اس كو حكومت كاكرى يرمينيادي ہے قدمالد بدل جالے۔اب اس کومحوس ہوتاہے كحكومت كانتظام جلاف كالعامية صرورت ہے۔ گریہاں عوام کی دی جذباتیت بحقیقت يندار سياست كے لئے سب ميرى دكا وطبن جاتى ب جواس سے پہلے حزب اختلاف کی سیاست ملانے کے كسب سي دياده كاراً مرنابت بولئ عقى اس تعناد كا واحدل المريكال ازم " ہے ييني اين مقبوليت كى فميت يرملك كي متقبل كي تعبير جزل ديكال (١٩٤٠-١٨٩) فالجريا كوأزاد كرك اجانك فرانس كويورب كاسبيب طاقت در الك بنا دیا - اگرچهاس كے بعد در يكال كى اين سا دِندگَ خَمْ مِوكَى مِلْ اللهِ عَلاً سياى خورش کے معنی ہے۔ اور فورسٹی کی معروب تسم عنی عام ے ایددومری قسم آئی کی کمیاب ہے۔

محقیقی لیڈر دم ہے جوق م کونمیقی علی چیزدے سکے۔
اورایسااس وقت ہوتا ہے جب کولیڈر ہرمال سے جقت
پسندا نرسیاست چلائے نواہ اس کی دجہ سے اپن کامیا بی
کے لئے اس کوئٹنی کی بی مرت تک انتظار کرنا پڑے۔ ادما کہ
بالفرض اس کودوائٹ میں ایک جذباتی سیاست کا ما ول مے
نووہ اپن هیولیت کی خطرہ میں ڈال کر فیصلہ کو سکے۔
نووہ اپن هیولیت کی خطرہ میں ڈال کر فیصلہ کو سکے۔

### دیگال ازم: ابنی تقولیت کی قیمت برقوم کے منتقبل کی تعمیر

مندوستان کے دزیر خارجر مسٹراٹی بہاری باجی نے فروری ۱۹۷۸ کے پیلے مفتہ میں پاکستان کا دورہ کیا۔ اس موقع پر پاکستان کے فوجی صکراں جزل ضیا مالحق نے اخبار نوبیوں سے بات کرتے ہوئے کہا:

THE BEST DESCRIPTION I CAN GIVE OF MR VAJPAYEE IS THAT AS A POLITICIAN IN OFFICE HE IS DIFFERENT FROM WHAT HE WAS IN THE OPPOSITION.

مسٹریا چی کے بارے میں بہترین الفاظ ہو میں کہرسکتا جوں، دہ یہ کہ بیٹیت دریر حکومت دہ اسے مختلف ہیں جیسے کہ دہ اس دقت تھے جب کہ دہ الجزیش میں تھے۔ دونوں ملکوں کے لیڈروں کے درمیان اسل آباد میں جو گفتگو ہوئی، اس ہیں کٹمیر کامسکہ نمایاں رہا ۔ اس دافقہ کے با وجود کہ ددنوں ممالک اپنے تعلقات کومسٹم بنانے کے لئے پوری طرح سنجیدہ تھے، طرفین نے محسوس کیا کہ کشمیر کا مسئلہ دونوں کے تعلقات کو معمول پرلانے کی دا ہیں سب سے بھری دکا درمی ہے، کیونکہ:

THE PUBLIC OPINION IN INDIA . WAS VERY SENSITIVE ON THIS SUBJECT.

بندستان کی دائے عامهاس سئلہ کے بار سے میں بے مدسس ہے۔ دوسری طرف جرل منیا رائی نے مدسون کی دوسری طرف جرل منیا رائی نے مدائد کی ما تھ کہا کہ نیا دی شعبی یہ ہے کہ:

WE ARE ALLERGIC ON KASHMIR

قومی رمنسال کے کام کے لیے حرف اندرستقبل کو دسکھ سکتے ہول۔جن کے اندرسقبل کو دسکھ سکتے ہول۔جن کے اندرسے صاحبت نہ ہو، ان کا قومی رمنی بن کراٹھنا، تو می جرم ہے مذکہ قوبی فارت

بورهری خین الزمال (۱۹۹۳-۱۹۸۹)

پاکشان تحریک کے باینول میں سے تھے الھیں اپنے
اوپراٹنا امثا دیما کہ انفول نے کہا : "منہودسے زماوہ سیا
میراکوچوان جانتا ہے ۔ "انفول نے ایک کتاب بی کھی ہے
میراکوچوان جانتا ہے ۔ "انفول نے ایک کتاب بی کھی ہے
جس میں دکھا یا ہے کہ پاکشان کے اصل بانی وہی تھے۔
میرائیس کا کھیل محقا اوراس وقت محقا حب کو مسرحب س

مگرافرعرس چوده می صاحب کو ساصل موکن که اغول شاختی به ده معلط موکن که اغول شاختی ملک کی جو تحریک جلائی وه علط محقی منبقت روزه ترجمان اسلام لابعور دا الا برلی ۱۹۹۷) میں آن کا ایک انٹرویو تھیا بھا اس سے بھرروز نامیر فیک میں نقل موال اس انٹرویو کا ایک معدیر تھا:

کوسکتا ہے کوتغیم منہ کوئر کوم نے کوئی فائدہ حالی ہا۔

دوزنا مرحنگ ، را دلندی ، مرابری ۱۹۰۱ اومنوں

اس میں ہم صرف اتنا امنا ذکریں کے کہ موجودہ

زما نے میں ہمارے تمام قائد میں ، خواہ وہ نہ ہمی ہوں یا غیروی با

چودھری خلیق الزبال ہی کی شال نا بت ہوئے وہ ہمی فرق مرف یہ ہے کو بھی الزبال ہی کی شال نا بت ہوئے وہ دھری صاحب

مون یہ ہے کو بیض لوگ مرتے ہوئے چودھری صاحب
کی طرح ا بنیا افرار نا مرکھ کو کوم کو دے گئے ۔ اور بیٹیز

کی طرح ا بنیا افرار نا مرکھ کو کوم کو دے گئے ۔ اور بیٹیز

کی طرح ا بنیا افرار نا مرکھ کو توم کو دے گئے ۔ اور بیٹیز

رہے ہیں کو اکھوں نے جوراہ اختیار کی دمی میمی ترین

راہ کئی ۔ حالات کے بگاڑیں ان کا بنیا کوئی تھی ہیں ۔

داہ کئی ۔ حالات کے بگاڑییں ان کا بنیا کوئی تھی ہیں ۔

### زندگی کا را ز

جو کم برر راضی ہوجائے وہی زیادہ باتا ہے ۔ جوزیادہ کے لئے دوڑے دہ کم سے بھی محردم رہتاہے اور زیادہ سے بھی ہے۔

#### طاقت كاخزائة آيج اندري

معنوم مراكد طاقت كالس سرت في فورادى كابنا احساس سيد وبى نيپولين سيداددو بى نوقى يكراك بارده نيپولين كرسرس فحريرا ندازس كياند جا آسادر درسرى باراس كود يجينها تنا برواس بوتاس كد فوراً مر جات سيد

برودون احساس کے کرشے ہیں اگر آپ کادل کو کھیا تک سے ہیں اور در بایک کو کھیا تک سکتے ہیں۔ لیکن اگر دل میں شبداور در شہت کو کھیا تک سکتے ہیں۔ لیکن اگر دل میں شبداور در شہت کی اور کھیا دے گا اور معمولی شہری ہی آپ کو ڈو کھیا دے گا اور اور ہی آپ کو ڈو بانے کے لیے کا فی ہوں گی۔ اور ہیم نے نیپولین کے فوجی کی جوشال پیش کی ہے، وہ اس صورت مال سے شنق تھی کہ ایک طافور کی ہے، وہ اس صورت مال سے شنق تھی کہ ایک طافور مات میں موجد دہ مات میں کھو ہی کھو ہی گھرام ہے ، اب ایک ایسی مثال لیج رہا کہ ایک کم دوراور شکست خور دہ آدمی محف دل کی کہفیت میں موجد کی وجہ سے دو مارہ فتح وکا میا بی کا مالک بیل مالک کے میں میں کا مالک کے بلے جائے کی وجہ سے دو مارہ فتح وکا میا بی کا مالک

بن جا آاسبے۔

امکاٹ لینڈ کے رابرٹ بردس ہوہ Robert )
دعامی اللہ کا گئیٹر کے بادناہ کنگ ایڈورڈ اول کے خلاف بنیادت کردی تھی جوکہ اسکاٹ لینڈ کے اوپر اسکاٹ لینڈ کے اوپر اسکاٹ کی کا دعو بیار تھا اس کو ۱۳۰۱ء میں موکنگ آئ

رابرف بروس کوتسک کے بدرجے کس طرح مال موٹ کا اس کے سلسلے ہیں ایک ولیسپ قصر بیان کیا جاتا ہے۔ وہ ایک جنبگل کے ایدرکسی فاریس پڑا ہوا تھا بچیج اب المکنیڈ کے بادشاہ سے مقابلہ کا فیال چیوڑ دینا چاہئے۔ اس نے سوچا۔ اس کو اپنی کا میال کی کوئی امید نظر مہیں آتی اس نے سوچا۔ اس کو اپنی کا میال کی کوئی امید نظر مہیں آتی استے میں فار کے ابد کہ الا خروہ ایس ہو چکا تھا۔ استے میں فار کے اندرا کی چیوٹا سا واقعہ ہوا۔ ایک مکوئی اپنی کی نظریں اس کے اور پڑھ گئیں۔ اس نے دیجھا کہ کوئی نظریں اس کے اور پڑھ گئیں۔ اور لیکٹے ہوئے کا رک خاری منت مالئے ہیں کی واجہ اس کے در ایک وو بارہ اور پرچڑ ھے کی وہ ہوا۔ اور لیکٹے ہوئے تارے کے فرریب مینچتے ہی وہ دوبارہ اور پرچڑ ھے کی وہ میں اس طرح وہ برب وہ کی تاریب کی طرح زمین پریڑی ہوئی تی کوئی کی موٹ کی کوئی کی طرح زمین پریڑی ہوئی تی اس طرح وہ برب وہ برج میں اور بار بارگرتی رہی موڈ تی وہ وہ برب وہ برج میں اور بار بارگرتی رہی موڈ تی وہ وہ برب وہ برج میں اور بار بارگرتی رہی میکھوں وہ برب وہ برج میں اور بار بارگرتی رہی میکھوں وہ برب وہ برج میں اور بار بارگرتی رہی میکھوں وہ برب وہ برج میں اور بار بارگرتی رہی میکھوں وہ برب وہ برج میں اور بار بارگرتی رہی میکھوں وہ برب وہ برج میں اور بار بارگرتی رہی میکھوں وہ برب وہ برج میں اور بار بارگرتی رہی میکھوں وہ برب وہ برج میں اور بار بارگرتی رہی میکھوں وہ برب وہ برج میں اور بار بارگرتی رہی میکھوں وہ برب وہ برج میں اور بار بارگرتی رہی میکھوں وہ برب وہ برج میں اور بار بارگرتی رہی میکھوں وہ برب وہ برج میں اور بار بارگرتی رہی میکھوں وہ برب وہ برب

اس باردا برش بردس کے سامنے دوسرا منظر تھا اس نے دکھیا کہ محوی منزل سے مبہت قریب بہنچ گئ ہے دہ دھیرے دھیرے حیومی رہی بہال تک کہ جب فاصلہ مہت قریب آگیا تواس نے آخری جیال گگ لگا کی اب دہ اپنے مالدار مکان کے اندر محق۔

موت المرث بردس جلایا الا و و لوگ کامیاب موت این جومهت نه باری اور مسل این حدوجهد جاری رکمیس و وه ایک کمی کے ایک د کا اور کیجر بولا الا ایک عمولی کیڑے نے مسلس کومن سے اپنی بازی جیت کی بھیر میں کون السامنہیں کرسکتا "

رابرٹ بردس فارسے نکل کر باہرآیا۔ اس نے آفری منیدکن مقابلہ کے لیے تیاری شروع کردی وہ نے میں عرم کے ساتھ شاہ آگئی ہے۔ اور اس باراس نے نتے مامل کرلی .

حقیقت یہ بندکہ ویس الیا انہیں کرسکتا ہمین اگ ہزولانہ فقرہ ہے مرشخص ہر کام کرسکتا ہے اور شرکت دوبارہ نئ فتے میں تبدیل ہوسکتی ہے و منبر طریکے سلسل جود قبد کرنے کا وصلہ پدیا ہو جائے .

\_سيب كالبق اكي شيب عكن عق تكالا جاسكا ہے کوئی بھی مجلول کا اسرآب کو تبائے گاکہ اے ٥٥ كلوگرام ك محرسيب مين حقيقان سيمبت زیادہ عرق مواسبے جمقین نے در بانت کیا ہے کہ موجرده درائع كريحت حبب مسيب كومكل طورير تجور کے موتے ہیں اس کے اید بھی اس کے اندرانک شن من ١٠٠ سے ١٠٠ كلوگرام مكر ق باتى رسيا ہے۔ كياس كامطلب برسع كريمادا كالمواجي بني بي بنبي الكريم سبت طاقتور مرتى كولمو استعال كريب حبب بھي عوق كى مقدار ميرس برائے ام بی زق آئے گا۔سیب کے اندر بی بواع ق میر بھی میں ماصل تربوسکے گا- اس کی وجربے کہ سيب كظبول كالهلكاب أستبادما وكرعت بھی ولیے کا ولیائی رشاہے . اور کو کھو میں لیں جا مے با وجرواس کاعرق خلیوں کے اندر محفوظ دمینا مصروره حالت مي دباد اورطاقت كاهافه اس مسكر كوحل بهتي كرتا ـ

بیسیب کا تفدید مگراس کے اندراکب توم دہ ہوتی تو موں کی تقویر بھی دیجھ سکتے ہیں۔ ایک قوم دہ ہوتی ہے کہ اگر دہ کئی قرید کا خری در میں آجائے تو آخری مدیکے مگر ذیرہ تومول کا معالم اس سے تحت لف ہے۔ اگر وہ ظلم وہم کے کو طویس بیل دی جائیں جب کھی سیب کی طرح ان کے اندر ذندگ کی میں باتی رہتی ہے اور موقع باتے ہی وہ ددبارہ الشر کھی موتی ہوتی ہیں۔

#### اسس کا افتبار دهال بهی سیهونیچ رهاتها جهال ده نودرنهبر بینچ سکناتها

روی کیونسٹ بإرن کی تان کے کا ایک جیاما واقعہ ہے مگراس کے اندر مہت بڑی نصحت جیمی موئی ہے۔

یاس وقت کا ذکرہے جب روس میں اکتوبر ۱۹۱۷ء کا انقلاب نہیں آیا تھا روس میں بالشو کبول کرولا کا قدیم نام کے بڑھتے ہوئے انزات کو ردکنے کے لیے شہنٹاہ روس رزار ) نے بالشویک بارٹی کو خلاف قانون قاردے دیا تھا۔ اور تمام بڑے بڑے لیڈرول کے نام گرفتاری کے وارش جاری کردیئے تھے۔

ایک روز کا وا تغریب ایک خف ایک روی در خرید نے گیا جب شہرس پنساری کے بہال کچھ سامان خرید نے گیا جب وہ سامان خرید نے گیا جب وہ سامان خرید کے گیا جب کی نظر پڑیا والے کا غذکے چھیے ہوئے الفاظ پر پڑی سے ایک انفاز اور ایک اختراب میں آنٹیں الفاظ اور کرماگرم عنوان کے ساتھ ایک عبارت چھی ہوئی کھی۔

ردی کے اس گرے چیپی مردی عبارت بی الله اس آدمی عبارت بی الله اس آدمی کے الدر عبیب کیفیت بدیا موئی عبارت بی الله کور ما آما رہا بیاں کی کور ما آما رہا بیاں کی کور ما آما رہا بیاں کی کرا سے خیال مواکد معلوم کرے کراس عبارت کا مصنف کون ہے اور میکس اخبار کا گرا ہے جو بیساری کی موثق المصر علا میں ا

یہ ہے موجودہ ذمائے میں پرنسی کی قوت مگر
حیرت انگر بات ہے کہ کیاس برس پہلے باشور لوگوں
فراس سے جو کام لیا تغااجی کے ہم دیاں بھی ہیں
جہیں اور آئ کی ڈیڈہ تو میں پرلیس سے جو کام لے
دہی ہیں اس کی تو عام سلانوں کو خربی نہیں جمیعت
ہیں اس کی تو عام سلانوں کو خربی نہیں جمیعت
ہیں کہ اس معالمے میں دوسری تو میں ہم سے اتفا کے
ہیں کہ ہم ال کے بچیے ہی تہیں ۔ بھیے جوئے کا مطلب
تویہ ہے کہ ہم بھی کہیں ہیں ۔ مالا کو تھے بات یہ ہے کہ ہم
ان کی نسبت ہے کہیں میں مالا کو تھے بات یہ ہے کہ ہم
ان کی نسبت ہے کہیں میں میں ۔

#### جوبات ایکفش انی وات کے بارے میں جانتا ہے دی بات قوم کے بار میں بول جاتا

والبس کے تحف (میوذیم) پی ایک کری کئی ہوئی ہے
جس کی گرون کے اوپر ووسر ہیں ساس کا توالد دیتے ہوئے ہی
نے کہا · اگرا کی شخص اس کو دیکھ کر آے (ور آ پ اس سے وجہیں
کرسب سے جیب چیز مختف ہیں تم نے کیا دیکھی ۔ توٹ یدوہ جواب
دے گاک ما دوسروں والی مکری ہے۔ گریس آ پسسے کہتا ہوں کہ
میں نے مب سے جیب چیز جو دینا ہیں دیکھی وہ دوسروں والے
انسان ہیں ۔ طریب سے محتصن ہیں توصرف ایک ایسی کری ہے جب
انسان ہیں ۔ طریب سے اپنی مساوی عمریں جینے انسان و بیکے
مب دوسرو کھنے والے انسان تھے ۔

ين جو كيدكم الإمام المول اس كومتال سي محيدً. أب كااك لاكاب - أب اس كوكامياب فماك ويكنا جائة بي آب كياكري ك - آب اس كواسكول من وافل كري كربيالوتى ك ساقة مائ اسكول كرائي كم - بيمرني ، ايس سى كرائي كم \_ بعراس کوائم نی فی اس کے کورس میں داخل کریں گے ربھر آپ ک کوششش یہ وگی کہ اس کو ابیٹ آرمی ایس کریے کے لندن بميحبي - ان تمام مراحل سے گزرنے كے بعدى أب بداميد كرسكة بين كدوه ايك واكثرى فيتست ونيامين إيى جكه بنائے۔آپ بی سے کوئی شخص السانہیں کرے گاکہ وہ اپنے المككوين وجوردك وع كعيلنا كودنادب-اسك بعدمب ده معبرى كام ومائة تواس كاباب اس كود اكظر بنانے کے بی برجوسٹس تقریبی شرون کردے، وہ مکوت كوّا ربعت كيمير و ديك كواسيتال مي مرجن مقرد كرو- يايرك ال كو" يس بانده " قرار دے كرد كرى كے بغير داكرت يم كور أب يما سي برعى خوب ما تناب كه قاكر بن كالت صروري عاداس كاله كالعلبى اورترجي كورسس كويوراكري مفن مالبركرن سيكون تخص مجما واكرنبي بن سكماء يردنسيا

اسحقاق كى دئياہے سطالبات كى دنيانہيں۔ كريمي بات جوم إدى افي واتى معالميس جانتا ب توی معالمہ میں وہ اس سے بے خبرہے، جہاں کی شخف کوتوم کا درد المحاا وروه اعداع كيدان بي كحط موا وراي ايسا معلوم مولب كداس كاندراك ادرسرسيدا موكياب ج بانس دومرے دعنگے صوبتاہے۔اب دہ" تیاری کے بجائه مطالبه مكوكاميابى كارار سحصف مكتاب مع وصدرت خلات پُرِوس تغرب كزيا ، ار ادرميور برم بين مطالبات كرريد دليوسن إس كرنا بين اقواى ادارون مي ايناكسيس لےجانے کی اسکیس بنا نا دیں اس کی تمام سرگرمیوں کا خلاصہ ہوتا ہے۔ دی تخص جوانی اولا دے بارے میں جانتا سے ا كامياني صرف اس طرح لمتى ب كربيث اس كے ليے صلاحيت ال استعدادبيداك مات، دى تغن قوم كى اولادك إرسىي ابی سادی مرگرمیون کا نقشه اس طرح بنا کهے گویا تقریرا در مطالبات مرادئ كاميابيون كامازبير ريدلاحاصل مدوجب بألاخرجب ناكام مرجاتى بي توده محتنبي إرتارابده بي مطالباتى مم كرمارى ركھنے كے لئے ينا لفظ وصوندليتاہے:

اس مزائ کے ممایلہ پرکسی سلم قوم کی کوئی خصوصیت نہیں ۔ ہر ملاقہ کے مسلمان اسی و ہری فہدیت کا شکار ہیں۔ فرق صوت یہ ہے کہ کسی کا '' ودِ مرا مر" ایک کے خلافت کام کرد ہاہے ، کسی کا دوسرے کے خلافت ۔ ایسے لوگ میکن ہے قتی لیڈری ماک کہ لیسی گران کے اس عمل کی کوئی قیمت خراری کے نزدیک ہے اور نہ خوا کے نزدیک ۔

"م كوس مانده فرار و عراستحقاق كيفيرى تمام مناصب

يرميعًا دوي اليه لوكول كواس كرسوا كياكها جل كرده دومر

ر کھنے والے لوگ ہیں۔

## سوچ کرذندگی گــذادیچُ

سے اس کے اندراکی قیم کا ذہبی مقرراو پدا ہوجاتا سے ۔اس کے بریحس نجارت ایک ایسا کام ہے جس میں ہروقت آدی کی محنت اور صلاحیت کا اسخان ہوتا رہتا ہے ۔ ہردن اس کو نئے نئے حالات سے نمٹنا بڑتا ہے یجیز حالات سے لڑنے کی صلاحیت پیدا کرتی ہے ۔اس کی عقل کو جلادیتی ہے اس کو بار بارزندگی کی خوراک دیتی رہتی ہے ۔

آدی کو چاہیے کہ اپنی زندگی کا متنظم طے
کرتے دفنت بہ ضرور سوچے کہ وہ اسمی زندگی کی ترمیت
کس طرح کرے گا۔ وی شغلہ ایک انسان کے لیے مجمع
مشنلہ ہے جس میں اس کی چی ہوئی صلاحیتی ابجرسی اس
کے ذہن کا افتی وہیں ہو ، اس کے اندر فودا عمادی کی
برورش ہوسکے، وہ دنیا میں وہ تمام مرزق ویا سکے جفوا
برورش ہوسکے، وہ دنیا میں وہ تمام مرزق ویا سکے جفوا

انسانی ذہن جران کن حدیک بے پناہ صلاتی دکھنے۔ اگریم درست مسئل اختیار کریں تو ہماری دہائی کی ترقی ہماری دہائی کی ترقی ہماری دہائی کی ترقی ہماری دہائی کی ترقی ہماری میں اگریم اس کے انکانات بھی خم نہ ہوں گے۔ اس کے بھس اگریم اس کو انکانات بھی خرار میں بند کردیں تو وہ می مرکز کی ان ایک گرے میں ہوتو وہ محمد کے روہ جا اس میں ہوتا ہے توسیلا میں رواں ہوتا ہے توسیلا میں بن جا تا ہے۔

یم فرامال میں مجھے اس وقت یاد آیا دب

یس نے ایک نوجان کو دیجا۔ وہ اس سے پہلے ایک
معمولی طازمت بیں تھے۔ پچھنے دو برس سے انحوں
نے طازمت جیور گراکی کا رد بار کر لیا ہے۔ حب میں
ان سے طاتو تھے محسوس ہواکہ ان کے کل اور آج بیں
بہت بڑا فرق ہو جی ہوئے تھی دکھا کی دیتے تھے۔ مہت کم دسیت کے زمانے میں وہ
دب اور کھنچے ہوئے تھی دکھا کی دیتے تھے۔ مہت کم کوئی سمے داری کا جمل ان سے سنے میں آتا تھا مگراب
مون سمے داری کا جمل ان سے سنے میں آتا تھا مگراب
جمش نے دیکھا توان کے اندر ایک اعتماد ایل رہا تھا۔
اور بات بات بیں سمجھ داری کی بایس ان کی زبان مے
اور بات بات بیں سمجھ داری کی بایس ان کی زبان مے
اکور بات بات بیں سمجھ داری کی بایس ان کی زبان مے
اکار رہی تھیں۔

یداکی واقعہ ہے کہ آدمی جین زندگی گزارتا سے اسی کے لحاظہ سے اس کی عقل کی ترمیت ہی ہوتی ہے ۔ جینوں اور بحول میں ابنا وقت گزار کا ظاہر ہے کہ اس کی گفتگو کے موضوعات با نکل عمولی ہونگے۔ گروی ہے کہ اس کی گفتگو کے موضوعات با نکل عمولی ہونگے۔ گروی ہے کہ اس کی گفتگو کے موضوعات با نکل عمولی ہونگے ۔ اس قیم کی اتوں میں شنول رسینے کا بیجہ یہ ہوگا کہ اس کا ذم ن اونجے اور گہر ہے مسائل میں غور و فکر کی ترمیت بنیس یا ہے گا۔ اور گہر ہے مسائل میں غور و فکر کی ترمیت بنیس یا ہے گا۔ اس کا دم کی زندگی ایک گئی مندی زندگی ہوتی ہے۔ اس کو معلوم ہے کہ وہ کسی ذکری طرح مہینہ بوراکر ہے تواس کو مقررہ شخواہ بہر مال مل جائے گی۔ اس زندگی کی وجبہ کو مقررہ شخواہ بہر مال مل جائے گی۔ اس زندگی کی وجبہ کو مقررہ شخواہ بہر مال مل جائے گی۔ اس زندگی کی وجبہ



معکوق ایس گروانی مندستان کے شہری پر دادکے مکر کے دارکٹر خبرل میں انخوں نے اپنی ایک زو کاب میں میرور کے ملطان شہور ( ۹۹ ، ۱- ۱۵ ، ۱۵ ) کے حالات نادل کے بیراے میں بیان کے بیں اس کا دی نادل کا نام ہے" نیپوسلطان کی شمیٹر" برگا النامی فیرس میں ان اول کا نام ہے" نیپوسلطان کی شمیٹر" برگا النامی فول اوک خبر در برطانی، فرانس، البیٹر، شرک اور ایران کے کند خالوں اوک مسئرگڈ وانی فیرس مال کی تقیق کرنے کے بعد نیاد کی ہے۔ مسئرگڈ وانی فیرس مال کی تقیق کرنے کے بعد نیاد کی ہے۔ ویا ہے۔ ان کا فیصلہ ہے کہ شمیور ایمان کو مدور اصل کا واحد مبدرتا فی حکم ان ہے جس نے کسی میں وقت اپنے ہم وطنوں کے خلافت جنگ جی انگریز وں کا ساتھ نہیں دیا "

مسرگروانی نے کھاہے کہ ۱۹۲۰ کے مرکا پٹم کے محاصرہ میں میپونے انگریزوں کے ساتھ صلح کی جو آجیت شروع کی وہ محف اپنے جزل میرصاوق کی پیدا کردہ غلط فہمی کی بنیا دیریمتی ۔ حالانکہ اس وقت برطا تو ی جسنرل

کارنوان اپی نوبوں کے دیردست جانی نقصان کی دم سے بیائی نقصان کی دم سے بیائی کی تیاریوں بین شنول تھا۔ "
سلطان ٹیمیو کا یہ اقدام دتی طور پراس کے جامی نظام کی کی کا سبب ہوسکتا ہے۔ تا ہم پیپو کی تنکست یا اٹھام کی معربی اقدام کی معربی اقدام

کے مقابلہ بیں لیب بالگ اس قیم کی کسی جزدی یا آنفاتی فلطی کا نینجہ نہ تھی۔ یہ دراصل جدید قو توں میں مغرب کی سیقت ادر شرق کی بیں ماندگی تھی جس نے ایک کو فعالب اور دوسر کو مغلوب کر دیا

تاریخ بین کوئی فیصلہ دینا ایک بے حد ناڈک کام ہے۔ کیون کربہت سے بطا ہر کیساں اسب باب بین سے کی ایک سبب کو وہ فیصلہ کن عالی قرار دسیت بیٹر تاہے جس کے ذریعہ دو سرے اسباب کو سمجھاجا سکے۔ اگر فیصلہ کن سبب کو متعین کرنے میں غلطی ہوجائے تو تاریخ کا مطالعہ محص تصد کہانی کا مطالعہ بن جا باہے تاریخ کا مطالعہ محمدہ کو کسی حقیقی سبب تک ہی جائے کا بجائے کا بجائے کا کا کو دو مسرے کے اوپر ڈوا سے ذریعہ بنے سابی کم زوری کو دو مسرے کے اوپر ڈوا سے ذریعہ بنے سابی کم زوری کو دو مسرے کے اوپر ڈوا سے فروم کردیتی ہے۔

عام تصوريه ب ككسى "قديم "تهذيب كوونهاره "جديد "نين كياجامكماً جسطرت أدى كوجواني عرف ايك بار ملتى ب المحاطرة تهذب كوجى صرف إيك بارع دن نفيب مؤاهد اس كابعد تهذيب بررج عايا آجا تا ب داور جو بورها موكيا اس كو دوباره جوان نبين كياجاسكما ،

عمصین کی مثال نے اس مفرد صنبہ کی تر دید کردی ہے۔ نیویارکٹائزکے نامز گارجیزرس (JAMES RESTON) خیکنگ میں اپنے طویل تیام کے بعدا پنے ذاتی مثاہرہ پرجن ایک ربوسٹ تیاری ہے جس کا عوال ہے

NEW LOOK OF AN ANCIENT LAND

اس دبورٹ میں کہاگیا ہے کہ مین کی قدم ترین تہذیب کے بارے میں جوبات مب سےزیادہ تمایاں ہے، وہ یہ کہ آج وہ در بارہ جوان نظر تی ہے ۔ ایک امری مثاہد کے نزدیکمین کی سب سے زبادہ نمایان خصوصیت اس کا "تباب " ہے۔

| Rs. 1.50 | مولانا وجيدالدين خال | از  | دین کیا ہے         |
|----------|----------------------|-----|--------------------|
| 12.00    | , i                  | "   | الاسلام            |
| 2.00     | 4                    | 11  | تجديد دين          |
| 12.00    | 4                    | 11  | ظيورامسلام         |
|          | //                   | 11  | اسلامی زندگی       |
| 3.00     | -                    | 4   | زلزلهٔ قیامت       |
| 2,00     |                      | "   | تاریخ کاسبق        |
| 2,00     | 11                   | 11  | تغمير ملت          |
| 13.50    | . 4                  | 4 8 | مذمب اورجديدير     |
| 2.00     | 11                   | 1   | اسلاميات           |
| 2.00     | 11                   | ij  | عقليات اسلام       |
| 2.00     |                      | 11  | اسلام دين قطرت     |
| 2.00     | 1                    | "   | تعليمات قسرآن      |
|          | 11                   | " 6 | قرآن كامطلوب انسال |

MARTABA AL-RISALA, JAMIAT BUILDING, QASIMJAN STREET, DELHI 110006

#### Al-Risala Monthly

Jamiat Building, Qaslmjan Sreet, DELHI-110006 (INDIA)



قاليف : مولادًا ويصيرالدين خاں

صفحات ۲۰۰ — قیمت بارہ روپ آفسیٹ کی اعسلی طباعت سے سا تھے جدمیراسلا می کٹر بچر میں اپنی نوعیت کی پہلی کیاب

مكتب الرساله

جمعيته بلانك ، قاسم جان استريث دي ١١٠٠٠١

الن أنين فال برا ما برا معلى المريد و كرا نسيل برن فرول عصيداكروفر الرسالة معية باد مك قامم مان اسريد و بي عدائ ي